

فَبْشِوْ وَعَبِ الْمِرْنِيْ فَيْمِيْ مِعُونَ الْقُولُ فِيتَّبِ فَحُونَ الْحُمِينَةُ وَ فَهُمَّا الْحُمِينَةُ ف ميرے أن بندوں كو نوش خبرى مُنادوج بات مُن كر بهتر كى بيروى كرتے بيں

مقالات مرضيه

المعرون به

يىنى صرعالم آبى عادب لأنانى سيدناو بولانا قىلى عالم خواجىك بىر جى مالى ساق صناقدىن سرة وسى گىلانى كى فقوطا مُبارَ، قىلى عالم خواجىك بىر جى ساق صناقدىن سرة وسى گىلانى كى فقوطا مُبارَ،

> بائيماً ت بعر برغلام محمالة بن شاه صاقد س بيرة حضر سيربرغلام محمى لدين ساه صاقد س بيرة

> > بالهتمام

جناب بيرغلام بن لدين وصا دسته بيرشاه عبد لحق شاه صا متطلَّفُهَا لَهُ أَيْ

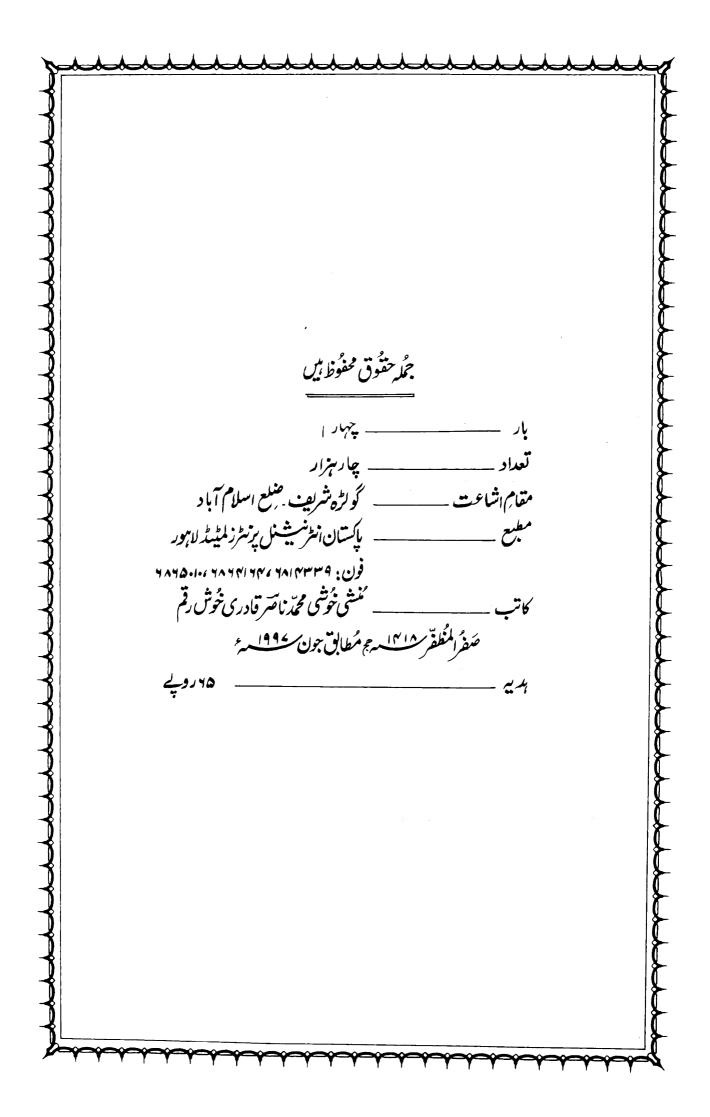

# فهرست مضامین ملفوظات مهست.

|         |                                                                                          |                  |        | ,                                                                                                                                          |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| أنبرقحه | مضابين                                                                                   | زملفوط<br>مبرفوط | مبرفحه | مضابين                                                                                                                                     | مبر لفوظ   |
| ļ       | وُجدت الوعُودُ"امرخيا لي نهيس ملكه محقّق و                                               | 7                |        | تعارف                                                                                                                                      |            |
| 14      | منبت ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |                  |        | أربابِ ٌ وحدة الوعُود ُ كے زديك تقيقتِ علم                                                                                                 |            |
|         | حضرت شیخ اکبر رتعذیب لفّار کے بالے                                                       | ۷                | 4      | كى تشريح                                                                                                                                   |            |
| 14      | میں اعتراض کا جواب                                                                       |                  |        | ". " " " " " " ما بيان <del>حيم اسبط</del> ا و <del>حيم وُلفت</del><br>" طهورُ وُلطوُن كابيان <del>حيم اسبط</del> ا و <del>حيم وُلفت</del> | •          |
|         | شهرتصور کی نقشبندی حضرات کی طرف سے                                                       | 4                |        | کی تشریح نیز اعیان خارجه یی خلقت کیے ایر                                                                                                   |            |
|         | جِيْدِ سُوالات بابت وحدةُ الوبحُودُ أور حضرت                                             |                  | 4      | اطوار کابیان                                                                                                                               |            |
|         | قبله عالم كي طرف مصسكت جوابات ً العلم                                                    |                  |        | مضرت بيشنخ اكبركي عبارت ادجلالاشيأ                                                                                                         | •          |
| 14      | حجابُ البركي تشررنج                                                                      |                  | ٨      | وهوعينها كع بالبين ويم كاازاله ب                                                                                                           |            |
| į       | حضرتِ اعلىٰ تونسوي كى ضدمت ميں نقشبدندی                                                  | 4                |        | حضرت شيخ اكبرُ أورشخ البيْنُوخُ حضرت شيخ                                                                                                   | •          |
| 14      | بزرگ کا موال، ورآب کا جواب                                                               |                  |        | شهاب الدین شروردی کی ملاقات اُ ور                                                                                                          |            |
|         | تختيق مذمهب وتجوديه وشهوديد البخلاع وحثى                                                 | ^                | ٩      | ایک فرسرے کے بالیے بین نظریہ                                                                                                               |            |
| 14      | كابيان                                                                                   |                  | 9      | يشخ اکبرگی شان عفواً در کمال کشف                                                                                                           | 1          |
|         | حضرت شاه ويالله كي محتوب مدنى تي قررو                                                    | ^                |        | شخ اكبرٌ صرت غوثُ الاعْطِرِ كَصِحُا فرزنانِي  <br>رئير مرز بريد وي                                                                         | •          |
| 10      | آشرم کے اس میں اور اور اور اس اور اور اور اور اس اور | ,                | 9      | اپ کی پیدائش کاعجیب دا قعہ<br>زیر :                                                                                                        |            |
|         | ایک نادکالصلوة دردلیش کاداقعهآورا تباع<br>• مر                                           | ^                | 9      | سّيدِناغوث الاعظمُّ كي تنانِ صداقت اب  <br>رير رير                                                                                         | '          |
| 10      | ىبوئى كى اہمیت كابیان                                                                    |                  |        | کنے بچین کا جیرت آنگیزواقعہ                                                                                                                |            |
|         | مولوی صاحب جام پوُری سے صدۃ الوموُری<br>سروری صاحب جام پوری سے تبدید ہوت                 | ^                | 1-     | حضرت صيح تتعدئ اورسيدناغوث الانظمار _<br>يثن من ورقور سرية                                                                                 | 1          |
|         | کے بارسے بین مسکت سوال اُور حقائق الاشیا<br>رینہ                                         |                  |        | شخ الشيورة خ كے حق ميں سيد ماغوث الاعظم ا                                                                                                  | <b>,</b> ' |
| 14      | کا آنبات<br>حضرت سمنائی کیے شاگرداورعلامہ فاشانی کاوقع                                   |                  | 1-     | كى دُعاادر سففت                                                                                                                            |            |
| 14      |                                                                                          | 9                |        | حصّرت مُجنيد بغداديُّ أورحضرت مُجنُّوب لليُّ<br>ك ما قدامه : وما الدقل كهمة "                                                              | (          |
| 14      | تنز ہیداً ورتشبیہ کے بالسے یں مسلک حقہ <br>ترنہ : تن محمت تاتبہ : • قام المرح            |                  | 11     | 0 . 0,0                                                                                                                                    |            |
|         | تَثْبِيهِ وتنزبهه كَيْمُعَلَّق صنرت قبلهُ عالمُّ<br>كے دوانم محوّب                       | 4                | 11     | ذاتِ بحت أورابهُم الله بكي متعلق جيند<br>الم نكات                                                                                          |            |
| 14      |                                                                                          |                  |        |                                                                                                                                            |            |

SALLE SALLE

| Į                                        |         |                                                                                             |        |        |                                                                               |        |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ┥                                        | نمبرقحه | مضامین                                                                                      | تملفوط | مبرقحه | مضامین                                                                        | تملفوط |
| <b>\</b>                                 | 44      | ساع بامزامیر کے علق اپ کالطربہ                                                              | 10     |        | فُلاصه وكُبِ لِبالْمِضْمُونِ توحيد ونسرق                                      | 1-     |
| f                                        |         | قصورين غيرتقلدين سيحت بلقه فجوب خمبعه                                                       | 14     | 1 ^    | ميان ٌدحدة الوعُودُ وُ وُحدة الشَّوْدُ ''                                     |        |
| }                                        | 41      | فى القركے ريمباحثه كافقتل تذكرہ                                                             |        |        | ایک عربی مدّعِی عِلم و فضل سے کنجیب<br>وائز بھر                               | 1.     |
| $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ | tu.     | دعُودیہوشہُودیہ کے اِختلافات کا خُلاصہ<br>میں اسی مُرک سِیْتہ ت                             | 14     | 19     | معلی گفتلو<br>حضرت بیسنخ اکبر کے علقِ مرتبت کابیان                            |        |
| }                                        | ۳۰      | (جاداتم امُور کی تُرقیق)<br>عقیده توجید کے تین مراتب بیضر سیسیخ                             | 10     |        | مصرت يوخ البرسط سور مرتبث البيان<br>حضُور عليك سنادة والسّلام كالحضرت في تخيخ | '      |
| }                                        |         | ر پیروریوت کی رجب معرف پر<br>اکبر کیے جید کلمات کی تشریح اور ان کی                          | ,,,    | ۲.     | يرانع                                                                         |        |
| 1                                        | ۳۳      | شان إتّناع كايبان                                                                           |        |        | ضروریاتِ دُنیوی کے بیا ہلِ اقتدار کی                                          | 11     |
| }                                        |         | منظرت شنی از این الآید رسمه وردی اور صنر<br>منطرت سیر سر سر الله می الآید رسمه وردی اور صنر | 14     | 44     | نوتنامد <i>شربِفرکے</i> نائمناسبہے۔<br>ر                                      | 4 1    |
| Z                                        | ۲       | اِبِي فارض مگی کاواقعہ<br>فتا ہیادہ کی نیاں کی ان بہت میں مرج                               | .,     |        | ایک طالب علم کوشرب بعیت سے نوازنا<br>ئین سے خن ن جو جو دئر سے بھر ن           | 14     |
| \$                                       | 40      | فقراسِلف كى شان كابيان حضرت ميائيرُرُّ<br>صاحب لا ہورى كا فِقسّە                            | P •    | 44     | اُورنصارُ عُرمانا - نیزعیب جو نی سے بیجنے<br>کی بدائت                         |        |
| }                                        | ' -     | ایک مدعی قت سے دلجیب گفتگو۔ نیز                                                             |        | ' '    | ی ہریں <del></del>                                                            | 1   1  |
| ł                                        | ۳۵      |                                                                                             |        | ۳۳     |                                                                               |        |
| Z                                        |         | صاحب قتمت وبے نفییب کابیان _                                                                | 41     |        | مبفت سالگی کاواقعہ۔ایک عجیہ فبخریب                                            | ام     |
| j                                        | ۳۹      | حضرت قبلة عالم مُحى شان غربيب يوري                                                          | 44     | 44     | نواب                                                                          |        |
| ₹                                        |         | حضراتِ بسِنیہ ونفشبندریہ کے مابین وقتِ<br>نمازمغے میں اختلات اور حضوراً علی                 | 144    | +4     | صورعِلمپداور و تَوْ دِ انبساطِی کابیان<br>تندین سند سند کردند بر مند شد       | 10     |
| 1                                        | ۳ų      | کارشاد<br>کارشاد                                                                            |        | 40     | افسام حیال و مراتب بینونت اور سب<br>جرائباع کابیان                            | 10     |
| 1                                        |         | متقدين صرات نماز كواوّل وقت بي                                                              | μμ     | 10     | . جرین نابیان<br>علی گڑھ کے دورا تعلیم کاایک واقعہ                            | 10     |
| f                                        | ۲۷      | ادا فرماتے تھے                                                                              |        |        | ت<br>حضرُ اعلی تونسوی کُسے دو فارسی اشعب                                      | 10     |
| 1                                        | ,       | خواجين نظامى صارحب كوايك صيحيت حضرت                                                         | ۳۳     | 44     | کی تشریح                                                                      |        |
| 1                                        | ٣٧      | مجدِّ دصاحِبِ بی دربارِعربیب بوانسیجمبیرب<br>تام دالم بر بارا داله کاظهٔ سے واقعات          | ايميا  | ا، ن   | غیرتفارین برایک لانجل سوال نیز قصیده<br>غنهٔ مهمته پیشته                      | 10     |
| ł                                        |         | کام عام ن اعار الهیده اور بسارین<br>کونیه کے ظاہور سے بہلے صرب اسار میں                     | +4     | 44     | عوریہ سے معتق جیسی<br>مراہ رہ احدر '' کلم شرکھ نے کاواقعہ سیاسلہ              | 12     |
| 7                                        | ٣2      | تازع ہوآہے                                                                                  |        | 44     | يون عنار عب عيامري الموسود منه<br>عالبيشيتيه كي خصوصيات كابيان                | ,      |
| 1                                        |         |                                                                                             |        |        |                                                                               |        |

made the second of the second

| نصفحه                                 | مضامين                                                                                                                                                           | تمبلفوط    | أمبرقحه                               | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تملفوظ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                       | شخ صدرالدّین قونوی کی زبان سے صرت                                                                                                                                | ۳۳         |                                       | واقعاتِ کونیہ کوقبل از وقوع جاننے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44     |
| 44                                    | مولانارُدُم کی شان کابیان                                                                                                                                        | 1 1        | μ,                                    | چناشغاص کے ربچسولے تعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                       | إلل بنت كى شان كے بيان ميں شخ عطار كى                                                                                                                            |            |                                       | چادام کابیں جن کے ربعتے سے علم کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44     |
| 4                                     | ایک روایت<br>تقال می کریشو                                                                                                                                       |            | 4.1.2                                 | ماصل ہوتا ہے۔علاقہ سون کے ایک<br>مربی سرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1 44                                  | تَقْتِيلِ ابها مِن كَاثَبُوْت<br>ایک قوال کے کلام سے سرُور ہونا ڈِنگوٹو ئی                                                                                       | # 4<br># 2 | 49                                    | مجذُوب كاوا تعهر<br>حضرت يرخ اكبُرگا عالم سرُور بي شيخ صُدُاليُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 44                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                            | i          | ۳۹                                    | 1. 47/ · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                       | وظالَف وقصامُ خوان حضرات كوتنبيه                                                                                                                                 | ۳۸         |                                       | يشخ صدرالدين أورحضرت مولأ نارو كالابهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10     |
| P 2                                   | نوتياب كے يک بينۇدمجذۇب كاداقعه۔<br>• • • تارىق                                                                                                                  |            | ٣٩                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                       | غیر قلدین کامشائنے کرام براعتراض اُور آب کا<br>تحقیقی جواب اِبل الله اُ ورمشایده محسن جمال                                                                       |            |                                       | حضرت شِنخ الشَيُّوُ خ شها بُ لدِينُ مُرْدِيُّ<br>كاحضرت شِيخ اكبر كمه بالسعين نظريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 10  |
| P 2                                   | رسیمی جاب نین انداور ساہرہ من جان<br>درُود شریف کی برکت کا بیان بنراتی طفولت                                                                                     |            | '' •                                  | ، صرف کے ابرت بات اور کے انتقات اور عمل استار<br>اقامتِ لاہور کے واقعات اور عمل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1    |
| N N                                   |                                                                                                                                                                  |            | ٨.                                    | كاإستفاده كے ليے حاضر و ناوغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                       | سچےسالک کی توجیمن وعن بارگاہ اللی کی                                                                                                                             | 44         |                                       | بعض ایسے سوالات کی جیدمثالیں جُن سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                                       | طرت ہوتی ہے وُہ دُنیا کی اُلفت مداوت                                                                                                                             |            | 41                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1    |
| , v                                   | سے بے نیاز ہو تاہے<br>درفع مرگی کاعمل                                                                                                                            | ·   ~ u    |                                       | یک مُریدکو با بندی امُورِ شرعیه کی تلفین اُور<br>سیست<br>تصر اعلی سیالوی کی خوش طبعی کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ٩٦                                    | در شری کاش معالم خواب میں آپ کارشر رکڑھنااور بیر ا                                                                                                               |            | η η η η η η η η η η η η η η η η η η η | و مند ال من المناه منو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| 40                                    |                                                                                                                                                                  |            |                                       | مارت كے ذكري نثان نيز صرت يخ اكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠ μ٠   |
|                                       | مامع ملفُوظات مولانا كلُّ فقيرِ احديث اوري كو<br>المعالم المعالم |            | 44                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                       | نواب کی تعبیرتبلانا اورمصرعه یهٔ معشوق و<br>و نتین شدند.                                                                                                         |            | ~                                     | عنرت سیدناعلیٔ کی وسعتِ علمی کاایک<br>اقعہ، بارکا ہِ مُرتِصنوئی مین طوم اظہار عقیدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | وشق وعاشق سرسه اندواحدٌ كالمطلب مجمانا.<br>ما برگارون روُسعتِ رحمتِ اللي كابيانِ -                                                                               | 4          | 44                                    | اعته اباره ومرحنوی ین عواله مهار هیارت.<br>عنرت اما تقی کے پیام طفو کریت کا و اوقعہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ۵                                     | -10/1/200                                                                                                                                                        | 1          | 64                                    | م أسمة / أسمة / أسمة أسمة أسمار أسمة أسمار | 1      |
|                                       | ل تشيع وامل منت كاختلافات كطابي                                                                                                                                  | ٠ ہم ان    |                                       | صنرت إمام حسن عليالسلام ربا يكشخص كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۳   ح |
| ۵                                     | دِنَا فَوْالدِينِ فِحْرِجِهُ أَنْ بِوى كاررشادِ بِصُوتِ بُارِعْي                                                                                                 |            | 60                                    | فتران أورآب كاجواب فيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      |

| Г | <u>'</u> صد | h. • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (26)    | 200      | <i>t</i> <sub>1</sub> • .                                                           | ا فرخا              |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | لمبرقحه     | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تمبرفوط | تمبرقحه  | مضايين                                                                              | رهوط                |
|   |             | ِ دُعائے جِرْبِ لِبحری رکیسے بیٹے الم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۵      | ا ۵      | فرقة خارجيه كي ماويلِ فاسد كابيان                                                   | ۲                   |
|   |             | ايك تحرزشيق رمعنى واقسام عبادت فمراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ·        | مجلس بين بيرسند باتين كهنه سيمنع فرما نابنز                                         | ٣                   |
|   |             | توحيدومعانى إسلام وإمياج قربت صريقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ۱۵       | مجنوُل کاوا قعربیان کرنا<br>"ه و سر پرینز                                           |                     |
|   |             | شهادت وصلاح دغی <sup>و</sup> اُ در حواس باطنیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | فَتُوْمَاتِ مَلَّهِ "كَيْحُواله سِيْحِنُول كَالْكَتِيْعِمِ الْمُسْتِعِمِ            | 1                   |
|   | 4           | کے افعال و خواص کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 24       |                                                                                     | 1                   |
|   |             | دُاكثراقبال كاايك خطا <i>حفرت</i> قبلهُ عالمُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۸      |          | دېم دُو ئى كے آغاز كابيان گولڙه شريف كے<br>ر                                        | ı                   |
|   | 44          | کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          | ایک سادٌهو کا دا قعه ، لاعلمی و دگرلوازم تشریبه                                     |                     |
|   | 44          | حضرت بخ البُرِي تفسير مختصر موس<br>مناكسين بالبُري وتصني و أورٌ وكاأهِلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۹      | <b>4</b> | صفاتِ تنزل سے ہیں نہ صفاتِ اطلاق <u>سے</u><br>تیر از سر کر تنہ میں موال سے ایک      |                     |
|   |             | - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲۰     |          | تنکم بالنواطرکی تشریح اور خصفوا اعلی سیالوئ  <br>کسیات میری                         |                     |
|   | 46          | به لِغَيْرِالله "سے ایک میں عبرت<br>حضرت حاجی إمداد الله صاحب سے مکریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ۳۳       | کے واقعات<br>کی کرماں یونشر کر مان نز بہرق اعلام کا                                 | l .                 |
|   |             | مرات اوراُن کے ایک کشف کا بیان<br>ملاقات اوراُن کے ایک کشف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | <b>.</b> | ایک کابلی درویش کا واقعہ نیز حضُوراعلیٰ کے  <br>اور میں کا معشد گرز                 | Į.                  |
|   |             | نوه بي حضور عليه المصلوة والسّلام كاترديدِ<br>خواب من حضور عليه الصّلوة والسّلام كاترديدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ۵۳       | مامُوں حبان کی میشین گوئی<br>واقعہ حدمد بیسے مختفر تقلق ایک شکال اورائس کا          |                     |
|   | 44          | مارس سنگر مرحد لامدریم کر مشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ۵۲       | والعد فدستربیط می ایک مقال در آن استار و استار و استار و استالا نبیار و حی کی تشریخ | . <i>\(\omega\)</i> |
|   | 40          | رویی<br>کعبنه الله کےالوار حبلال کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,     | -        | عبارت فصُوص هو عين صفاء خلاصة                                                       |                     |
|   |             | أوليا الندكي حيات فعمات كي إمتيازي شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          | فعاصة الخاصة كي تشريح أوراخوالخ ص                                                   |                     |
|   | 46          | ايك بندهٔ خُداكى دفات كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ۵۵       | کی شان کا بیان                                                                      |                     |
|   |             | باوفالوگوں مسے مجتت أور بند كان غرض سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44      |          | ابدال، نقباراً ورجبیون کابیان اُ دران کے                                            | ۵۱                  |
|   | 44          | اِجْنَابِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ۵۵       | مراتب کی تشریح                                                                      |                     |
|   |             | سماع بإمزامير كفيفتق ايك فاقعه فبطيرة يشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44      |          | سُورت بليدين، تهيل كان أورسُورت مزقل                                                | ۵۱                  |
|   | 44          | رپیابندی کی شان<br>مربی میراند کی شان میراند کارند |         | ۵۹       | تنربین پڑھنے کاطرافیۃ ۔۔۔۔۔                                                         |                     |
|   |             | حضرت خواجه محمُود صاحِبُ تونسوی أور<br>قابل ایم آه تا قلب ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40      |          | ٔ حضرت قبلهٔ مام گاهالتِ جذبِ شوق میں<br>:                                          | ۵۵                  |
|   | 44          | صنرت قبلهٔ عالم مُ کیّعتِق قبلی کا ذِکر<br>جُهلاً صُوفیه کے نظر یّہ اِنگارِ عذاب کی تردید اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ۵۲       | اشغار برهنا                                                                         |                     |
|   | 46          | جهلاصوفیہ کے نظریہ اِنگارِ علائب کردید اور<br>حضرت بینے اکبر کے کلام کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44      |          | مقوارسيدناعل الفرق بين الحق والباطل                                                 | ۵۱                  |
|   | 44          | صرت برابر معلام ) معرب<br>شقاوت کی دو موں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ار پ    | ۵۸       | مقىل را ربع اصابع كى تشريح                                                          |                     |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 6     | ۵۸       | مِنْ کُرِ بِنُفَانِ سے وقعہ پر بیاری عادر ۵ ورد۔<br>ا                               | ۵۵                  |

|                                |        |                                                                                    | • 7 . • • | • • •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                | مبرفحه | مضابين                                                                             | تمبلفوط   | مبرقعه | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبركفؤظ |
| }                              |        | وبارطاعُون کے وران لوگوں کوممفیدمشورہ<br>رفبر                                      |           |        | دعظ دتبلیغ کی اہمیّت اُورایک جنی باتی مبلّغ<br>ر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 1      |
|                                | 40     | اُورُصِیبت زدگان سے محدر دی<br>ریت نیر سریت درار                                   |           | 4 ^    | کوتنبییر ر ن پر رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| $\frac{1}{3}$                  |        | ایک شخیر کے طالب کو حضر قبلہ عام کا ارشاد<br>برین نظر کے سات کا برین کا تابہ       | L         |        | صُوفِیائے کرام کی شان اِتّباع ، ماکُولات <sup>ق</sup> را<br>رویس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 ^      |
| 3                              | 4 6    | ذِکرِاللی درویش کے لیے کسیر تسخیرہے ۔<br>مُصِیبت زدگان طاعُون ریعض علما کافتولے    |           | 49     | ,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 1                              | 40     | جيبب رده رض و کابواب که ماه کابواب                                                 | ٨٢        |        | اغراض دُنیوی کے بیے وظالف بڑھنا<br>ایک گوُنه نفاق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 8                              |        | خروج بقصد فرارا درخروج بقصد علاج كا                                                | ł         |        | ہیں رہ حال ہے<br>مجتب اہل بٹت کی ماکیدا دران کے خض سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                |        | فرقَ قرآن وحدثيث سينبوثت                                                           |           | 4 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1      |
| }                              |        | بزرگان مُداكا إثياراً دراس ضمن مين خواجب                                           | ۸٣        |        | سینهٔ تطب امُورِ مقدّرہ کے بیے برنخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41       |
|                                | 48     | غریب نوازاجمیری کاایک امیان افروز واقعه<br>پر سر                                   |           | ۷.     | ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| *                              |        | مُعجِزه وکرامت کابیان،سالک کااسارالی                                               | 1         | ۷٠,    | نامی اخلاص واُلفت کی فضیلت<br>- و بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44       |
| Z                              | 44     | سىمتىمەن بۇنادغىرە                                                                 | l         | ÷      | قبوراً ولیار کوسجدہ کرنے کی ٹالغت ۔ اتباع<br>میں سرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1                              |        | سیدناغوٹ لاحلم فی تنان کابیان ،آپ کے<br>میں کری کرم میں موجود میں میں میں میں      | 10        |        | شربعیت کی شان میاں صاحب کلیامیؓ سے<br>علاگذیگرین سے میں تاہی و بنریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| }                              | 4      | بدن مُبارک کوؤہ لطافت حاصل ہے ہو<br>دُور قرس کی اُرواح کو حاصل ہے                  |           |        | علم گفتگو، انسان با و مُجود اِستہلاک فیا کے<br>امُورِ شرعیہ سے بے نیاز نہیں ہوسکتا ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 3                              |        | و دسرل کی اردن و مار ک میسید<br>جبیر مبت فدا کے دطن سے محبت دوعرلوں                | ~ 4       | 41     | ا رومر خلیک بھی ہے۔<br>وسوسئه ختاسی اور اس کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷٣       |
| $\left.  ight\} \left   ight.$ | 44     | ر بن المرادات کی خاطر مدادات                                                       |           |        | مال کے وزن نتیز یا در الرکز مقطولیة مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20       |
| \$                             |        | ڥاربندِسُّود مند ِ خواجه بزرگ کے عُرس کی قعیرِ )                                   | 1 14      | 41     | كابحواب بإصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| }                              |        | نيزايك كابلي فعيركو وطبيفه تبلانا إسمأوصفات                                        |           |        | ضرورتِ شِیخ کابیان اورعار بِ شیرازی کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44       |
|                                | 44     | الهي توقيفي بين                                                                    |           | 44     | شعری تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| j                              |        | ذوق دمواجید کو زبان سے بیان نہیں کریاجا<br>کریز کر مرمز سریان                      | ^^        |        | تَلِفِيا بِلِ اِسلام سے اِحِبْناب اورصوفیا راما)<br>روئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44       |
| }                              | 44     | سکتا بلکدیدژوح کےمیائل ہیں<br>یوس کا بلتریش د : ۲ مرقتہ رہے کر ماہنیں              |           | 44     | کانمسلک <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,        |
| 3                              |        | عُرس باک بین شریف کیے وقعہ بریجی کا عارت<br>ہونا اور تصوُر میں محفول سماع سے عارضے | ۸۹        | ٧,     | تصابی، مبیت قابیان، آمام کش اور ایک<br>یمودی کاواقعه نیز حُبّ علیٰ کی نشر یح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ^      |
| }                              | 4      | ، دنا اور خورین سن مار سے ماریخ<br>کا ذائل ہونا                                    |           |        | یاروی فاراسمه میر شب می میشرری —<br>ایک اِمام صاحب کونصیحت اُدرلوگوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4      |
|                                | 4      | ساع کے بارے میں مُعتدل مسلک                                                        | ۹.        | ۷۳     | يد مرايد بي سيري القاربي الماري المار |          |
| 8                              |        |                                                                                    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| أخبرهحه    | مضامین                                                          | منبرلفوظ | أمبرقعه | مضامین                                                                               | ملفوظ |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | سفردسیاحت کے زمانے کا داقعہ! یک بیمیا گر                        | 1.0      |         | تعظيم أدب رسول عليالسلام كى الهميّية أور                                             | 9     |
| 10         | كوجواب بإصواب                                                   |          |         | استغاثه كابيان بولوى عبدالحق صابحب                                                   |       |
| 74         | سے اعلی بیالوئ سے عقیدت ومجبت _                                 | 1-4      |         | جامِع ملفُوطات کی طرن سے اِستغاثیکے<br>: .                                           |       |
|            | تنرائط جمعہ کے بارہ ہی غیر تقارین کا اعتراض                     | 1.4      | 49      |                                                                                      | 1     |
| 74         | أوراس كابواب                                                    |          |         | دروبشي مخالفت فيش كانام ہے مِيافضل لانيا                                             | 9     |
|            | عملیات مین شغول مونااینے کلے ریٹے ری پیرزا                      | 1.7      | ۸-      | صاحِبُ کلیامی کے تعلق دوغجیا فیات_<br>من وزن در کار میں میں میں میں اور کار در کار   |       |
|            | ہے کلام اللی محض رضائے اللی کے بیبے<br>رقمہ ذاری میر            |          |         | افغانشانی حکیم صاحب سے دانہ بادام اُورْانہُ  <br>گندم کے بارے ہیں دِلجیب یُفتگو ۔۔۔۔ | 9     |
| <b>^4</b>  | بڑھناچاہئے<br>۔ یوندی<br>رہرز کی کے معالی قاعدِصرفیکاہِرا       |          |         | کندم معےبار معے بار جیسی معلو<br>اِرتباطِ مزاج اُور ششق قلبی کاراز                   | 9     |
| ۸4         | ر ببتری رین<br>اور لفظ موآخر کی تحقیق صرفی                      |          | I       | رِببِ طِیمر می ارز سرک بی مار روست<br>مستبعاتِ عشر می عوام کی غلطی کی اِصلاح۔        | 9     |
| <b>N</b> 4 | چنداُوراد وتعویذ برائے مجلد امراض                               | 11.      |         | ايك تصيلدارصاحب أورتعانيدار صاب                                                      | 9     |
| ^^         | مُسَلِيهِ المِعْمُونَى مُرْكُلُ وَمُقْقُ رَبُّكُ مِين           | 111      | ١٨١     | كونفييت                                                                              | ,     |
|            | مسّارحیاتِ برزخی انبیار دستنسدار، ندا                           | 114      | ٨٢      | قصائدخوالول كوتنبيير                                                                 | 4     |
| 19         | غائب نەدغىرە                                                    |          |         | مصرت امیرخسرُو کی شاعری کی مقبولیّت                                                  | 9     |
|            | خواجه علا وَالدِّينِ عَلَى احْدَصُّا مِرْ كليرِتْرُ بِفِي كَى   | 1111     | ٨٢      | کی وجہ                                                                               |       |
| 4.         | شان جلال                                                        |          | 1       | ذِكْرِ ہِرقواعد و تُراکُط کے مُطابق ہو نوٹونی ہے  <br>بر ر سر بر ر مرتب              | 9     |
|            | مراث بخ کابیان اِسیمن میں صرت نولجہ<br>اداب بخش رو تانہ مرکز ہ  | ا۱۱۲     |         | ذُون دہگوی کے ایک شاگر دکا صنوکر کی خار                                              | 1.    |
| 9.         | اللہ مخش صاحب تونسوی کا داقعہ<br>حکومت واقتدارامتحان اللی ہے    | ,,,      |         | میں حاضر مونا اور آب سے دوس عرش کر آپ<br>کے سی میں میں ان اور ایونیوں کی در          |       |
| 7*         | ت خواجہ نیازاح رصاحت بربلوی کے ایک شعر                          | 114      | ٨٣      | کی مدح مین جنداشغار بطور خین کهنا<br>حضرت بایز دیسُطاً می کا دا قعه و حضرت بشخ       | 1.    |
| 91         | کی عاد فانه تشرِر کے اُور جامعیّت اِنسان کامِعنی۔<br>ا          |          | \ AN    | اکبرگانظریہ بیاتی میں درجعہ و سرت یں ا<br>اکبرگانظریہ بیات                           | ' '   |
|            | مسکاہ توجید و تُجودی کے دہمی ہونے اور ذِکرِ                     | 114      |         | ا بمرفاطریہ<br>ایک نومی ریمن سیکھنگونچاند بیشین گوئیوں مح                            | 1.    |
| 94         | حقیقی کابیان                                                    |          | ۸۳      | يا بن                                            |       |
|            | رابعدعد ويركا واقعه إبل الله كى كان                             | 111      |         | حضرت قبله فأر في البيخ نيادي المُوسِك بالي                                           | 1.1   |
| 44         | بے نیازی کا بیان                                                |          | 10      | میر کمچی دُعانبیں کی                                                                 |       |
| ۹۳         | ایک بزرگ زاده کوزرین نصائح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 119      | 10      | توكل كي ملقين                                                                        | 10    |

| نمبرتحه | مضامین                                                                                 | مبرفوط | نمبرفحه | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبركفوظ   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-1     | صُونی کے لیے علم ظاہری کی ضرورت                                                        | 186    |         | أوليا بكرام بابمعراج رُوحاني أورحضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.       |
|         | سماع کے بارے بیں حضرت فتب لہ                                                           | بهاسا  | qμ      | بایزیدلِشِطانی کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1-1     | شمسُ العارفينَ كا نظريهِ                                                               |        |         | مسئلدر فی سبابه (۲) کراماتِ اُولیاً (۳) آمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1       |
|         | توجيد ومُو دييشهُوديه كاذِكْرُورَ حضرت قبلهُ عَامَ كَيْ<br>برنه:                       | 140    | ٩٣      | بالجمرد غیرہ کے بالے میں سوال کا جواب<br>ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1       |
| 1.4     | عشقه والم المرجة تان                                                                   |        | 9 ~     | ذِکرِ ہاہِ انفاس اُوراس کے انزات<br>محبّتِ اہل سیٹ کا تذکرہ ۔ شانِ اِعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1.4     | عِشِق مجانسے باسے میں مخفقاً نہ نظریہ<br>حضرت قبلۂ عالم کی مالتِ مرض کا ایک قعہ۔       | 147    | 0.00    | جبتِ ابنِ مبیت 6 مد نره دسان اعدال<br>کی جبلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /l i      |
| 1-14    | اسرار توسید کی اشتهارات داخبارات میں                                                   | IP     | 9 ~     | ی جلک<br>ذِکرِ واقعاتِ صحیحہ کرملا امریتحس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' I I     |
| 1-W     | اشاعت کی ممالغت                                                                        |        | ,,,     | ئِرِبِوَ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى<br>بزرگانِ سلف کی شان جھنرت بایز بدیسطامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 1.4     | بلندتمتی أورصبر کی نلقین                                                               | 1      | 90      | ورایک مجرسی کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1.14    | مرزا قادیانی کی میشین گوئی کالیحمانه جواب                                              | ۱۴.    |         | بوځږده دورين تعلقات دنيوي کي تنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|         | سيُدناغوث الاعظم كارشادٌ قد مي هذا                                                     | 141    | 90      | ورتقيقت توكل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i         |
| 1.14    | على رقبة كل دى الله ى تشريح                                                            |        |         | تصرنت على حيد رصابحبُ أورخوا جِرُصُ مُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|         | حضرت شاه عبدالحكيٌّ محدّث بلوى كاايك                                                   | 144    |         | ماجب تونسوي كانذكؤا ورصنرت قبله عام كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /         |
| 1-5     | عجيب واقعه<br>بند برير بيت الا                                                         | i      | 94      | يك جوابي غزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|         | سیال شریف کی حاصری کیاروین صفرقبلهٔ عام<br>مرب                                         | ۱۳۳۱   | 94      | شارِّخ جِیشت کی دائمی <i>رکات کابیاد،</i><br>رمین میرین تبدینه او مغربه پیت بر ملا <i>م</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1142      |
| 1.0     | کی عادتِ مُبارکه<br>ش دار ای <sup>ارم</sup> ه و به و به شنزی مرازی                     |        |         | راقيهُ دعوت وتبليغ إس من مين صفر قبله عام المائه<br>الهم واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|         | شاہ ولی اللّٰہ ُوہوی ہصنرت بیشنے اکبُرُواہا کازی ؑ<br>کے بارسے میں آپ کا نظر میہ ۔۔۔۔۔ | והא    | 4 2     | ۱۱، م د مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1       |
| 1.0     | عے بارتھے کی ہیں الکر کھر کیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | 140    | 9 ^     | W ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |           |
| 1.4     | عرص رب ملزون مارجبر رق<br>کاذکر خیر                                                    | 1      |         | من ربان، یا صفرت عارب جامع کی شان اور بصفر نقت بندری<br>صفرت عارب جامع کی شان اور بصفر نقت بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| . ,     | منین<br>حضر شیمس العارفین سیالوی کے نطف وکرم                                           | 144    | 9 9     | ضرات کے ایک عولی کی تردید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7         |
|         | كابيان ـ استغمن مين صنرت حاجي إعداد الله ً ً                                           |        | 1.      | دہ تربین سلک اتباع نبوی اورانسوہ حسنہہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله المح |
| 1.4     | صاحِب كاواقعه                                                                          |        |         | بحُوده دُورِ کے متعصب عقلہ بن أور متبعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الماء مو  |
|         | سيدناغوتُ الأَعْلَمُ كُلِاشًا دُخصِنا بِحِيرًا لعر                                     |        | ,       | للاسل کی تنگ نظری کی تر دیداورسلاس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>∠</b>  |
| 1.4     | يقف على ساحله الابنياء كي تقفانه رح -                                                  |        | 1.      | الممتتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا کی      |

| أمبرهجه | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمبلفوظ | نصفحه     | مضامين                                                                                      | تمبرلفوظ |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | کالاتِ اہل سُنت کے مہی ہونے کابیان اِ مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141     |           | حضرت سيدناغُلام محى الدّين قدس سِّرة كي                                                     | ۱۳۸      |
| 14.     | حُسين على السلام كانذكره أورآب كي جزرار بتعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           | تقريب شادى كاتذكره أوراس وقعه ريآب                                                          |          |
|         | تنان اہلِ بئت کا تذکرہ أور فسنہ رزدق شاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144     |           | کے اُرشاداتِ کرمیہ حقیقی خوشی کابیان ۔ اُور                                                 |          |
| 171     | كاعجيب داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1     | 1.4       |                                                                                             |          |
|         | سېت صحالة کی تردید مسلک مِعتدل کی تلقین -<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1     |           | كتاب شجرة الكو <u>َّن كياب ع</u> ين صفرت قبلةً علم<br>رياب بريا                             | 149      |
|         | كمالات سيدناهليُّ وامّةابل بُثيت وعِمْرت<br>ر نيد رست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 1-1       |                                                                                             |          |
| 144     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 11-       |                                                                                             | 10.      |
| 144     | لعن يزيد يختفون حضرت قبلهُ علم كامسلك_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 1 .       | اِسلِسلەبىي صَرِبِتُ كالىك اہم فن اِسى<br>سرمىيە ، « »                                      | •        |
| 444     | یادِاللی کا تمرہ ،اغراض دُنیوی کے لیے سُورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140     | 114       | مَتُوَبِمِعِ الْدُوْتِرَجِمِهِ<br>شناهٔ شناهٔ شنگهٔ پیمرسه و مدنا                           | 101      |
| 144     | وُست بِنَ الرَّالِيَّةِ الْمُرَالِيِّةِ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم |         |           | حضرت شخ المشائخ گنج شکر گاحضرت نولجه<br>نندن تریق کسی جم نیانه بر مشتر                      | 104      |
|         | موقعه ریفله دلوان صاحب پاک بین وخواجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i i     |           | نظام الدِّینُ اُولیار کے نام بیندونصائے مُرْشِیلُ<br>ایک محتوب گرامی نیزمعارف اسرار کے ظہار |          |
| 144     | و فعم رئیبدوی فی معاریب پایب بن تر وابید<br>محمود صاحب تونسوی کی آمدیر اظهارمسرت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l ľ     | 114       | ایک متوب رای بیر تعارف مخرر تصادر<br>کی تعاق حذرت کامسلاک                                   |          |
| ,,,,    | مسَلة حنور وم حرك بوازاستغاثه مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ן דיי<br> | کے علی تصرف کا مسلک<br>وظائف داوراد کے اثر میں مار خیرسے شاکی                               | שהו      |
| 140     | سماع مونی اُدرِیق فلال کہنے کے علق ترقعیق-<br>سماع مونی اُدرِیق فلال کہنے کئے علق ترقعیق-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,,,    | 114       | رق کے روز رہے ہیں، بیرے مالی<br>کو ملقانہ صبہ                                               | , ,      |
|         | تصرّف دکراماتِ اُدلیار کی حقیقت و فوالدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     | 114       | طرنتري في رئيست نقر                                                                         | 100      |
| 144     | توسّلُ مَقبُولانِ خُدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 114       | درُ ودکبریتِ احمرس ایک لفظ کی درُستی                                                        | اهدا     |
|         | بعض بزرگوں کے جنازہ پر برندوں کادیجیاجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149     |           | برعقيده لوگوں كى نسانى أورقلمى جنگ كفّاركى                                                  | 124      |
| 144     | تصنرِتُ رَئين لعامُ قُتِين شِيخِ إِبنِ فَارْضَ كَاذِكر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           | جُنگ سے زیادہ نقصان دہ سے ۔ تردیدِ                                                          |          |
|         | توحید کے عقق اصالخواص کے عقید کا بیان -<br>سریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.     | 114       | ندامب باطلیس آب کامسلک                                                                      |          |
|         | نیزرؤیتِ الٰہی کے باد سے میں صرت مین خ<br>ریر سر سر تر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 111       | دوعرب سیاحوں کا واقعہ                                                                       | 104      |
| 147     | اکبر کیمسلک کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 114       | کشف نومی کابیان                                                                             | 101      |
|         | صرت شیخ گئے خاتم الولایت <u>بیونے</u> کامطلب<br>ایر میں میں جس الراسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141     |           | ِ ذِكْرِقْلْبِي كَى حِقْبِقِت أورا ہِلِ سُلُوكَ فَامْمُ<br>:                                | 159      |
| 149     | اُوراُس رِایک اُنگال کاہواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 119       | الفييحت                                                                                     |          |
| 149     | كلى طيتبه كي فينيات واعمال كأتبحيد مونا<br>ايك ورص خدمة العمر كونسيت وصيت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144     |           | صفرت خواجہ محبورے اللی کا واقعہ یُرس کے                                                     | 140      |
| 14.     | ایک بورنظ معیف همرنو جسیت و جسیت<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144     | 119       | موقعه رُإِزدهم خلقُ كالذكره                                                                 |          |

| لمبرقعه | مضارمین                                                                                           | مبرهوط | مبرقحه | مضامين                                                                       | بملفوط   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | فِنيلتِ اخلاص و ذِكر فِ ظالَفَ خوا نو ل                                                           | 124    |        | ہشت کے ، رج دمنازل کے مقلق شیخ                                               | 144      |
| 147     | كونسيت                                                                                            |        |        | اکبرکی جنیق نیسلدین عماراً درست فاکے                                         | l .      |
| the .   | ایک فام کونجها نه نفیعت اُ در توتبر شیخ<br>امرینه می در کروها                                     | 1      | 14-    | مناذل کافر تی ہے۔                                                            |          |
| 147     | بسُوئے مُریداِں کامطلب<br>علم توحید حالی ہے نہ مقالی                                              |        | 160    | ا نارہ بوقت التّیات کے متعلق حضرت کا<br>م                                    | 1        |
| 11 /    | م دیدهای ہے تہ طابی <u>میت رئین</u><br>اپنے شیخ کے علاوہ دُوسری عکبول سے ظا.<br>رئین مار دیا ہے ت | 124    | 11.    | مسلک<br>حضرتِ اعلیٰ تونسوئی کا ذِکراَ ورحافِظ شِرازیؓ                        |          |
| 144     | ئىلىن كى اجازت لىننے والول كوتنبيبر                                                               |        | 141    | '''                                                                          |          |
|         | وظيفه تضائح وائج أوروظا يقت بريض                                                                  | 1 1    |        | سی برگری میرے اُور آپ<br>مصنرت مجدّدُ الف نانی کی مدح اُور آپ                |          |
| 144     | کے آداب <sub>اس</sub> ے۔۔۔۔۔                                                                      |        |        | کے ایک ارشاد کی توجیہ نیز توحید دمجُودی                                      |          |
|         | ایک مندی گیت کی عجیب عادمت نه<br>تندیر                                                            | 100    | 141    | ·                                                                            |          |
| 149     | نشریح<br>ایک دوزگار کے شکی کوتلقین صبرو                                                           |        |        | مضرت شخ اکبُرگی مدح اُ ورمقام آوحیدیں<br>پیس کی فیرمین شاں میں مدر عال ترکیا | 141      |
| 149     | ايك رور 6رڪڪ ي ور جين جرد<br>قاعد س                                                               | 124    | المال  | اتپ کی دفعتِ شان بیشا در میں علمار کا<br>حضرت قبلهٔ علم مسامِ تنفادہ         |          |
| Ì       |                                                                                                   | 19.    | ,,,,   | صرف بعلی تونسوی سے ایک شیر کی تنزر کے                                        | 1        |
| (44     | آدابِ شرعه کاپاس أورشانِ إتباع                                                                    | 191    | Imm    | أورمد دېير کامطلب                                                            |          |
|         | درُّودُستغاث أوردرُود كبريتِ احمر بلعِض                                                           |        |        | ایک مولوی صاحب کونصیحت اُ در                                                 | 1        |
| ۱۴۰     | الفاظ كي محققاً نريسي                                                                             |        |        | فقرومسكنت كے متعلق اسپنے مسلك لی<br>                                         |          |
| ,,,,    | حضرت حافظ شیرازی علیلار حمته کے بوان کی<br>سابندا کی مان درقیفی سے                                | 194    | j n .  | الشريخ                                                                       |          |
| ואו     | بلغی عرض عارفاند سبرخ<br>مثنوی جونیه مولان عارف روحی علدالرحمته                                   | 191    | 144    | کاع کسیدہ باغیرسدہے ہی صرف<br>کامساک                                         | / 14     |
| الدلد   | كى غرك رون دى يىدى يىدى كىيدى كىيدىك<br>كىيىن كاخلاصە                                             | 171'   |        | عهر تقلّدین کے تعصّب کی تر دید جب مع                                         | IN       |
|         | بنجم بغمانيه لا مور كير مالاندا حلاسس ميں                                                         | 190    | ŀ      | ير رئين<br>ملفوظات كى طرف سے مسائل اِختلافیہ                                 |          |
| 100     | حضرت قبلهٔ عالم من معركة الآدام تقرير                                                             |        | 144    | ى طويل بحث                                                                   |          |
|         |                                                                                                   |        |        |                                                                              | <u> </u> |

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ.

## تعارف

الحمد سله الذى خلق الانسان وعلمه البيان والصلوة والسلام على افضل اوقى الحكمة والتبيان و على الله واصعابه و من اتبعهم باحسان و المناه واصعابه و من اتبعهم باحسان و المناه واصعابه و من اتبعهم باحسان و المبين المبين

برطی مشکل سے ہو تا ہے جین میں دیدہ ورسپ ا

حق تویہ تھاکہ آپ کے وُہ تمام ملفوظات ہو حضراتِ اہل علم وسلوک کو درس دیتے وقت یا عام مجالسس میں نہان مق ترجان سے صادر ہوتے تھے سب کے سب ضبطِ تحریمیں لاکرا فادہ خلق کے بیٹ نرٹ ہے ہے۔ گرافسوس کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اثنائے درس اور علمی گفتگو کے دوران آپ بحرِ ذحت لا کی طرح جس طرف تو بتہ فرماتے دلائل و براہین اور اسرار ومعارف کا ایک سیلاب موجزن ہوجا تا تھا۔ اور کسی میں یہ بمت نہ تھی کہ اس دریا کو کو رُوٹ میں بند کرتا یعن دفعہ کے مخلصین نے کو شمش کی کمین کامیاب نہ ہوسکے۔

إس مجرُّوعه بين سبب سيداوّل و و مفوظ ركها گيائي جوتصوّف كي مركة الآداكتاب ضوص الحكم كي بيليسبق رُشِمَل يه اورآخر من لبسان الغيب من رحن سيدافظ بيرازي كي ديوان كي بيلي غن ل كي تشريح اور تنوى شريف صرت مولانا روم عليه الرحمة كي سبق كي خلاصه مُرشِحل ملفو طات بين جن سيد قاريمن كرام بخوبي اندازه كرسكته بين كه صرت قبله عالم قدس برّه فن يودهوي مي علي من ومانيت مين رومانيت اورتصوّف كي كيسى قابل قدر فرد مات سرانجام دى بين ينزان اسباق سيد آبخناب قدس برّه كي على شافل درس و قدر بين آب المنافق و تشريح افرام أورار اروم عادف بين المين المرافق و ميانيان أوصاف بيكافي دونني الربي الله على مين المنافق مين مين المنافق المنافقة المنا

كودعوات صالح سے فراموش نہ فرمایس و مانو دیمی الابالله العلی علی اله الطاهر بین واتباعه الحکاملین -

کتاب ہذائی طبع اوّل اُس کے فارسی المریشن کے من و کفظی ترجمہ رُشِمِ تقی یموجُود ہ طبع دُوم میں اُس کی عبارت کو زیادہ بیس، رواں اُور آریاں فہم اُور اُس کی طباعت کو مزید دیدہ زیب بنانے کی کوٹ ش کی گئی ہے۔ اِس کام بی صغر کے نیاز مندان مجر حیات خان ومحر فاصل خان نے بڑے اخلاص ، مجنت اَور اِنهاک کے ماتھ میرا ہاتھ بٹایا ، اللہ تعالے اُنہیں ہزائے خیر مخبین اُوریم سب کو حصرت قبلہ عالم کے اِرتبادات اُور ملفوظاتِ گرامی سے ستیفید ہونے کی توفیق عط خن یہ سہ،

فرمائیں۔ آئین۔

نیازمند درگاه مهر فیض احم بیمنی عنه دارالافتار والندریس جامعه غوتبه آشارهٔ عالیه گولژانشر لعیف منبع راولیندی

٢٩ صفرالمظفّر ١٩٣٣ اه مُطابق ٢٢ مارچ ١٩٤٣ء *حسّہ*اوّل

#### بِسْمِ اللّٰمِ الدَّخْطِينِ الدِّحِيْمِ يَحْمَلُ الْوَصْمِيْنِي عَلَى رَسُوْلِ اِلْوَكِرِيْمِ

الوطار ف مختمَ له الانتظام المنظم ال

. ملفوط- ا

ایک دوز صرت قبلہ کھا محرب عادت مُبارک دربار میں دونق افروز مُوئے توطلباراً ورسام عین فصوص الحکم "کے سبق کے لئے حاضر تھے سبق شروع ہونے سے پہلے جناب مولوی محد غازی صاحب نے مسرض کیا کہ آج کتاب کو از مرزوا بتار سے شروع کیا جائے۔ کیونکر مسکہ وصدت الوجُوئ ہم عرصہ سے سُنتے تو آئے ہیں لیکن اب تک صحیح طور بریہ معلوم نہیں ہواکہ عالم وغیرہ کی حقیقت اِس پاک طاکفہ کے نز دیک کیا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ بیمسکہ کتا ب فتو گات میں بوجہ احسن بیان کیا گیا ہے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ہماری گرارش یہ ہے کہ آج اِسی مسکہ کو تفظیم بیان فرمایا جاتے سبق کل بڑھ لیں گے۔ آب نے فرمایا بہتر ہے۔ ابتدا رفظ فض سے کرتے ہیں۔ فض حکمتے اللہ ہی ہے گئے اللہ اللہ یہ فض حکمتے اللہ ہی کہ کہ اول ما القالا اللہ یہ فض فی نعت میں گوری کو کہتے ہیں۔ اور میماں اِس سے خلاصہ و اُب اُب مراد ہے۔ مرادی اور لغوی معانی میں جم مناسبت یہ ہے کہ گئین انگو می کا خلاصہ اور نیجو ٹر ہوتا ہے۔

یکنی بینی علم داقعی حقائق الاشیار ہے۔ اور علم حقائق میں تغیر و تبدل اصلاً راہ نہیں باتا مثلاً اِنسان کی حقیقت جیوانِ ناطق ہے۔ بیس ہی حقیقت اس کی ماضی وحال اور اِستقبال میں ہوگی اور بس ۔

المجات المجات المجات المجات الموريم المب المراتب تلاثه ذات مين سے دُوسرام تبہ ہے۔ مراتب ثلاثه يہ بیں۔ ذات بحث کو الموریت المجمع سے ذِات بین سے دُوسرام تبہ ہے۔ مراتب ثلاثه یہ بیں۔ ذات بین سے دُوات کو الموریت المجمع سے ذِات مِن حیث الاسمار والصّفات اجمالاً کہ وُہ معبرہے احدیت المجمع سے ذِات مِن حیث الاسمار والصّفات تفصِیلاً کہ اِس کی نعبیر واحدیت سے کی جاتی ہے۔

"فی کے لئے ہے یہ مردهات ہے۔ اسطلات ہم میں کلمات موجودات کو کہتے ہیں۔ اور ٹونکہ کلمات مبادی اور ٹوفٹ سے ترکیب پاتے ہیں۔ الادہ اللی مبنز لہ قلم ہے۔ کہ اِس سے اقلاً موجودات کی صور تیں شکل حرو فِ اصلیہ داعیان ثابتہ اُور مور علیہ کو حرو و فِ اصلیہ دوجو دِ خارجی کی خلعت سے ترکیبی تعلق میں کلمات موٹور تیں شکل حرو فِ اصلیہ داعیان ثابتہ فیض اقد سی کا اثر ہیں۔ اور وہ صفات جربہ سے ہے کیونکہ فیضِ اقد س، وجو دِ اشیار اور اُن کی اِستعدادات موسود کی حروف اصلیہ وہو فیضِ اقد س، وجو دِ اشیار اور اُن کی اِستعدادات کے لیے تجی ذاتی سے عبارت ہے۔ اور اِستعدادات ماہیات کی طرح غیر محبول بعنی غیر محلوق ہیں کیونکہ الجعل لایت لے لیے تعلق مائی استعدادات میں اور خاتیات کے درمیان جبل اور خاتی کا واسطہ خلل نہیں ہوتا۔ اور فیضِ مقد س صفات بین الذات والذا تیا ت بعنی ذات اور ذاتیات کے درمیان جبل اور خوق فیض تقد س سے ہے۔ اِن ظہور کا موجب ہے۔ اور محبول ہے۔ اور وہ فیضِ مقد س سے ہے۔ اِنتی

آ دَمِيَّةً أَدَم كَى طرف منسُوب سَهُ وإس لفظ مين كُل كَى اضافت جُرزى طرف ہے يا عام كى اضافت فاص كى طرف كيونكه آدم كا دمجُ دجُرِّہے بنسبت كُل موجُودات كے باغاص ہے نسبت ماتی خلوقات كے عاصل معنى بير ہواكداللہ تعالىٰ نے اُس كمّا ب شالى ميں سے خلاصۂ علوم واقعیہ الهیہ جو آدم کے وجو دمین نابت ہیں اُن کا العت اپنے بندسے شیخ اکبر گر کیا ۔ اُوراُن علوم کی آدم کے وجو دمیں اس کی اِستعداد و قابلیّت کی بنا پر علوم ا مانت وجو دمیں اس کی اِستعداد و قابلیّت کی بنا پر علوم ا مانت رکھے ہیں یجو نکہ آدم کی اِستعداد بوجہ خطراتم و مرأة جمیع اسمار وصفات و خلیفة اللّٰد ہونے کے ان علوم اللمیہ کے قابل علی ۔ للذا یہ علوم آدم کے وجُودیں و دِیعت کیے گئے۔

کرتے ہیں۔ان کی نظیرانسان کے دمجود میں قوئی انسانیزہں۔

بیراسی عالم اعلی بین افلاک ہیں مثلاً ذعل اوراس کا فلک ہے اِس کی نظر نفر اِنسانی ہیں قرت علیہ مشتلی اوراس کا فلک اِس کی نظری و قرت عالم اعلی بیاں آپ کی نظری و قراید کا کہ سے قرت عاقلہ۔ بہاں آپ نے فرایا کہ بعض اشخاص کو رُوجی معراج ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک مثالی بُراق آتا ہے رُوح اس برسوار ہو کر عالم ملکوت کی سیر کرتی ہے بیس نے ان کو گوں کو دیکھا ہے جن میریوال وارد تقام کر و و این کتابوں سے لاعلی کی وجہ سے اِس جھی تقت کے واقف نہ کرتی ہے بیس نے ان کو گوں کو دیکھا ہے جن میریوال وارد تقام کر و و این کتابوں سے لاعلی کی وجہ سے اِس جھی تقت کے واقف نہ و تیت منظے شمی اوراس کا فلک اِس کی نظیر روح جوانی میں قرت سے اللہ اور و تی اس کی نظیر اوراس کا فلک اِس کی نظیر اُوراس کا فلک اِس کی نظیر و ترجہ سے واس کی نظیر و ترجہ سے اِس کی نظیر و ترجہ کرتی اور تربی ہے اِس کی نظیر و ترب و ترب

عالم تعمیر دُردَ مانیال اِس کی نظیر قربی اِنسانید عالم تعمیرا اِس کی نظیرو مجیز جوانسان میں اِحساس کرتی ہے۔ عالم نبات اُل کی نظرو مجیز جوانسان میں نشو و نمایاتی ہے جاتو اِس کی نظیرو مجیز جوانسان میں جس نہیں رکھتی ۔ زبیق کے ساتوں طبقے سٹو دارسیاه غبر آرضا کی جمراً (مرخ ) تشفرار (زرد) بیضافی رسفید) زوار رکھرا) خضراً ﴿ رسبز ) ان کی نظیر جمرانسانی میں جلد (جبڑا) تھما جربی بھی گوشت )

عَرُّوق (ركيس) اعصاف (مِيضِي عضلات عظامٌ (مَّرِيان)

عروں (دیں) معاب رہے کا معن کے اس کی نظیر سفیہ کے حالات عالم نسہ جو مقولاتِ تسعہ سے عبارت ہے ۔ عرض اس کی نظیر سفیہ کے حالات کم ممالاً نیڈ بی ہا تھے ہے۔ این مثلاً گردن سرکا مکان ہے اور نیڈ لی ران کا مکان ۔ زماق بشلاً سرکی حرکت بروقت ہاتھ کی حرکت کے ۔ اضافت اس کی نظیر شلاً یہ میرا باب ہے اور میں اس کا بیٹا۔ وضع شلاً زید کے اُور اور اس کے یہ نیجے فیص شلاً کھانا ۔ انفعال ، مثلاً سیرونا ۔ کا تب الحروف کہتا ہے گویا اِس ساد مے منمون کا خلاصہ اجمالاً ذیل کے اشعادیں آجا تا ہے ۔ عجاب سنخہ ذات اِلی عیاں دروے ہمداسرایوت می

جانب عد واب بالی کاروروک ہے اور کاروروک ہے اور کاروروک ہے اور کاروروک ہیا ہے ۔ جمال اِنسان وانساں شدُجها نے ازیں پاکیزہ تر نبود بیا نے یعنی الدُسُجانه و تعالیٰ نے ایک عجیب نُخریعنی اِنسان ید قُدرتِ کاملہ سے بنایا ہے کہ اس کی ذات میں تمام شاہی اسرار موجُو دو عیاں ہیں گویا جہان اِنس ہے اُور اِنسان جہان ہے ۔اِس سے فتصراً درصاف تربیان نہیں ہوسکتا ۔

سبق خم ہونے کے بعد آپ نے ملطان العارفین بایزید کبطائی کا قِصّہ بیان فرمایا کہ وُہ ایک دن اپنے چند خواص کے ساتھ
کہی کو جہیں جارہ ہے نے ۔ ناگاہ ایک کُتّا سامنے سے آیا بحضرت سُلطان العارفین گورے اَدب اَور نہایت تغظیم سے ایک طرف کو میں جارہ ہے گئے ۔ اور اُس وقت روانہ ہُوئے جب وُہ کُتّا جلاگیا۔ سب بمراہی چیران اَدر تعجّب تھے بموقع باکر عرض کہا کہ حضرت کرامت کا آج و کُلقَلْ کے دُمنا بنی اُدَم تو اِنسان کے سر پر کھاگیا ہے ، پیرکیا وجہ ہے کہ آپ نے گئے کی اِس قدر تعظیم و تحریم فرائی بحضرت نے فرمایا کہ یک آب نے کہ تو اِنسان کے سر پر کھاگیا ہے ، پیرکیا وجہ ہے کہ آپ نے کہ تحصواس لیاس خواس لیاس اُنسلی کی تھی کہ تحصواس لیاس اور تعین میں بیدا کیا۔ اُور تعین میں بیدا کہا اُور میں نے کون سی بدی کی تھی کہ مجھواس تقید اور شکل میں بنایا میں نے اِس کھاط سے اِس کی توظیم کی ہے اور تعین میں بیدا کہا ہے کہ گویا وُہ کُتّاز بان حال سے پیشو کہ رہا تھا۔

ماُ وَتُوازیک گُلُت تانیم از ما رُخ مَما بُ گرج الطانت تُراگل کرد و مارا خار ساخت (مِم) ورقم ایک ہی باغ کے باشی ہیں ہم سے مُنه ندموڑ اِگر جیاس کی مهرانی نے تمہیں گل بنادیا اور ہمیں کانٹا)

حضرت مولیارُوم کے اشعار ذیل بھی اسی کے موتد ہیں ۔

بست بے رنگی اصُول رنگ ہا مسلح ہا باست اصُول جنگ ہا بست کے در جنگ ہا بست اصُول جنگ ہا بست کے وہ باست اصُول جنگ ہا بسیر رنگ شکہ میں موسوی با مُوسی در جنگ شکہ (بیر منگ کی اسیر مُو بی تو (بیدرنگی سب دنگوں کی اصل ہے بہیشہ جنگ کا اصل صلح ہوتی ہے جب بے رنگی دنگ کی اسیر مُو بی تو اُمّت مُوسی علیہ السّلام سے جنگ کرنے لگی )

بعدہ حضُورِ انورُ نے فرما یا کر جب سُلطان العارفین مقام وصل میں پہنچے۔ امر ہواکہ مخلوقات کے ارتفاد کی طرف تو جبرکرو۔ حضرت کواس من سے فراق کی ہُو آئی بینی تو جہ السالخات کو توجہ الی اللہ کے مغائر سمجھ کر نغرہ لگایا اور بے ہوش ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے طائکہ کو فرمایا۔ ردد واعلی عبد رہے ، اندہ لا پیطیق علی ضرافتی بعنی میرے بندے کو واپس لاؤ کیونکہ وُ ہمیرے سراق کو برداشت بنیں کرسکتا۔ بعدہ آپ نے فرمایا کہ فعدا کے ایسے ایسے شیر بھی ہیں کہ معرفت کے دریا نوسٹس کر جاتے ہیں مگر ڈکار تک بنیں لیتے۔

مترجم كها بين تحريبي ديجيفي وملفُوطات كي تعلقه مباحث الرآن جناب كي ابني تحريبي ديجيفي مون توسمحتو بات شريف مين ادادم اربعداً دروالم اربعه كيربيان مين ملاحظه كرين -

#### ملفوط-۲

ایک دِن حنُورِانورُ کُنِ فَصُوص الحکم کے بین کے دَوران زبان می ترجان سے یُوں اِرشاد فرمایا کہ ویُو دکے دوسیلے ہیں۔
بطوُن اَورظموُرُ ۔ اوّلَ عبارت ہے اعیانِ ثابتہ میں دونوں قسم کا جَعَل
بطوُن اَورظموُرُ ۔ اوّلَ عبارت ہے اعیانِ ثابتہ میں دونوں قسم کا جَعَل
نہیں ہے کیونکہ جبل سیط عدم سے بکل کر ویُود کی طرف آنے سے عبارت ہے ۔ اُور اعیانِ ثابتہ اپنے اصلی عدم بر ہیں بینانچہ شہور
مقولہ ہے الاعیان ما متمت لا محینہ الوجود بعنی اعیان نے ویُود کی بُومِی نہیں سُونگی جبل مولف ماہمیّت اُور ویُود کے

ر منظم المراب المربع ا جیساکہ عالم اجسام میں دوام (زوجین) کے اِجمّاع سفتیجہ حاصل ہو تاہے۔ اسی طرح عالم مخردات میں دوامر کے اِجمّاع سے تبیار وجُود ظهُومِیں آباہے بُخانچہ لُوح وقلم کے اِجماع واِزدواج سے ایک فرزنداُ ورایک دُختر ظهُور میں آتے ہیں۔فرزند سے مُراد طبیعت کلیہ ہے اُور دُختر سے مُراد ہما ہے علی ہزاالقیاس طبیعت کلیہ دہمباکے اجماع سے جم کلی بینی عرش عظیم سپدایؤا۔ حرکت کی صُورت مثل ابلاج کے ہے ہو عالم اجسام میں بُواکرتی ہے صِوُ فیائے کرام کی اِصطلاح میں مَوَّرُ کو بابِ سے تِعبیر کرتے ہیں اَور تماثر کو ماں سے یم سے مُراد جم کلی کا ایک دُورہ ہے جو ساتوں اسمانوں کی بیدائٹٹس سے بیدے موجُود تھا جیساکہ نی بیستی نے ایکام اس بردال ہے۔ لیل ونهارسے مُرادیہی بسب کلی کا ایک دورہ ہے مگر آدھا کرنے کے بعد کیونکہ اس کی تحدید ساتوں آسانوں کی خلفت کے قیسے ورج سے ظاہر وکئی ۔ اِس بیان سے داضح ہواکہ اوم کا ومور دلیل و نہار کے ومورسے پہلے تھا یو کئد مگمار ظاہر اِس حقیقت سے بے خبر ہیں اِس داسطے یوم کے نفظ سے یہ مجھتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کی خلقت چھ یوم مبقداد ایّام وُنیا کی گئی۔ حالانکہ وہاں اُس وقت تک لیل دنهار کادگود ہی نہ تھا۔ وُ ہنیں جانتے کہ لیے سے سر دلیل منا انہیں بلکہ لوم فلک اعلیٰ کے ایک دورہ سے عبارت ہے۔ اُور نیزیہ كسرآسان كے ليے ايك زمين ہے -آسمان اول كے ليے زمين اول ،آسمان دوم كے ليے زمين ووم على ہذا القياس بينانيم شموليے لکل سماء ارض ۔ اِسی طرح باقی است میار کی خلقت ہے ۔ خلاصہ یہ کہ عالم سفلی تبرامہ عالم علوی کا عکس ونموُ دہے ۔ اور عالم علوی حق شُعانهٔ وتعالی کاظل بعدهٔ آپ نے فرمایا کہ صرت ایشخ نے آیہ آنِ اسٹ مے کی ویوال کی ایک کامعنی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ والدین سے مُراد عالم علوی وسفلی ہے ۔اَورُشکرسے مُرادیہ ہے کہ ہردو کاحق ادارکیا جائے۔ یعنے ان کے سب احکام اُورآ نار اپنے سے سلوب لرکے حق کی طرف منسوب کیے جائیں۔ انتہا۔

اس اثنار میں مولوی صاحب میروی نے تبریزی کے شعر ذیل کامعنی کو چھا۔ مشعد ہ

از ہفت ما در زادہ ام وزیق پکر اُ فت دہام کے دیگر دیگر ہوں ہے اس کے دیگر خواہم ہردو را من عاشق دیر بنہ ام حضورانور ؓنے فرمایا ِ یہفت ما درسے مُرا دار بعہ عناصراً ور موالیدِ ثلاثہ ہیں ۔ مجموعہ سات ہُوئے ۔ منہ پدرسے مُرا دنوا سان ہیں ۔ غرضیکہ کل عالم علوی وسفی انسانی وجُو دہیں موجُو دہے ۔ نیز فرمایا کہ اشخاص تین سِت م کے ہیں اِہل سلم عکر جس کہی سے کوئی بات سُنی تسلیم کر بی ۔ اہلِ شہادت کہ اپنی آبھوں سے معائیۂ کرتے ہیں ۔ اہل قلت کہ جو کچئے دیکھتے ہیں بعد ہ اپنے وجُو دہیں محقق یاتے ہیں ۔ اورصُونی دوسم کے ہیں مِتَحْلَق اللّٰہ اُورَ مُتَحَقِّقٌ با خلاق اللّٰہ ۔ حضرت ایشے 'دُورسری قیم کے تھے ۔ کیونکہ وُہ احتیار واما تیت و تبدّ لِ اسْکال وغیرہ پر

قادر تقے بیکن مجافز غلبۂ مقام عبو دیت اِن امور کی طرف اِ تنفات نہیں فرمایا '' بعد اُ آپ نے علم الحووف کے خواص کا مختصرًا بیان فرما کر اِدشا د فرمایا کہ اس کے خواص اگر میں تم پرتفصیلاً ظاہرکروں توتُم باقی ب علوم کو چیوارکر بگی اِس کی طرف متوجّہ ہوجا و گے۔ اِس بیمولوی فضل بی صاحب شاہ بیُدی نے عرض کیا کہ اگر اِس بیان کی ذراتشریح فرمائی جائے تو مہرا نی ہوگی ۔

آپ نے فرمایاکہ یہ اِس قبرم کا عجیب عِلم ہے کہ مولوی غلام جلا نی صاحب بیٹنا دری جیسے تبرعالم اِس کی طلب میں مکر مکر مرتک گئے۔ دہاں جب اُن کی نظر صفرت ایشنج کی تصانبیت بربڑی تو نهایت افسوس کیا کہ اصلی عِلم توریخا اُو نے نے اپنی عُرطوم رحمیتیں ہے اِس قبلہ کے۔ دہاں جب کے دادی مولوی عبداللہ صاحب ہزار دی ہیں جو اُن کے تلا مذہ میں سے مقے۔اُدرایک شخص مسمی با بابرات علی صائع کی۔ اِس قبلہ کے دادی مولوی عبداللہ صاحب ہزار دی ہیں جو اُن کے تلا مذہ میں سے مقے۔اُدرایک شخص مسمی با بابرات علی

## ملفوط\_س

بعدہ آب نے افادۃ فرمایاکہ اکثرآدمی صفرت ایشنج کی عبارتِ ذیل اوجی الانشیاء وھو عیدنھا سے وہم میں بڑے
ہیں۔ اور اس عبارت سے خالق و مخلوُق کا اِتحاد سمجھ کرصنرت ایشنج کُرناحی زبانِ کوفیر و شیع دراز کرتے ہیں۔ حالا کہ حاست و کلاّ
از دُوئے تقیق صفرت ایشنج کی ہرگزید مُراد نہیں ہے کیونکہ لفظ میکن کے دومعنی ہیں۔ ایک یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بیچیز اپنی مین ہیں ہے تعنی
اطریق عمل اَوَّلِی چیانچہ الانسانُ اِنسانُ ۔ اُور دُوسرامعنی مین کا یہ ہے کہ ما بدالقوام لینی دُوہ چیز جس کے ساتھ دوسری چیز کا قیام ہو۔ اُور
ہیاں ہی معنی مُراد ہے نمعنی اول ہیں وہو عینھ کا ایمعنی ہے کہ اگر داجب کا تعلق مخلو قات سے قطع نظر کیا جا وے تو مخلوُق کا

فی نفسہ کوئی وجو دہیں کیونکہ مخلوق از قبم مکن کے ہے اور مکن کاو بُود وعدم کیاں ہوتا ہے۔

پرآپ نے بندہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہیں نے یہ بات صرف اِس کے افادہ کے بیے بیان کی ہے کیونکہ باقی حاضرین نے تو یہ بات سُنی ہوئی ہے۔ کا تب الحروُ ف نے اِس بندہ نوازی ریآ ہے کاسٹ کر یہاداکیا ۔

بعده صنور گرارد در مرے کو دکھر گذرگیا کہی نے صنرت شیخ اکبر اُورشیخ الشیورخ شیخ شہا بالدین السہروردی کاکسی بازاریں اِتفاقیہ گذر ہوا۔ ہرایک بزرگوارد در مرے کو دکھر گذرگیا کہی نے صنرت ایشنج سے شیخ الشیور تھے جارہ میں اِستفیار کہا۔ دیسے من وجلته رصنرت شیخ الشیور کے کیستے ضم ہیں) توصنرت ایشنج نے فرمایا۔ دجل کو کمرائی اتباع اوست نے گیخے شیخ الشیور تے ایسنج نے استیور کی مربی کی مربی کے مربی کہی اُور تھی نے شیخ الشیور تے سے صنرت ایشنج کے بارہ میں کو جھیا تو اُنہوں نے فرمایا۔ دجل کو مربی کی مربی کے مربی کے مربی کامل اُور کھر کو ایسند کی مربی کے مربی کامل اُور کی مربی کی مربی کے مربی کامل اُور کی مربی کی مربی کے مربی کامل میں اس کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اِس بیے عوام الناس کو منع کرتا ہُوں کہ کھٹک منوا تیں جسم کی مربیہ اس کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اِس بیے عوام الناس کو منع کرتا ہُوں کہ کھٹک منوا تیں جسم کرتا ہوتا کہ کو فات حسرت آبات برشنے الشیور نے نہایت نہیں ہوتی۔ اِس بیے عوام الناس کو منع کرتا ہموں کہ کھٹک منوا تیں جسم کی جو مربیہ۔

ایشخ کی و فات حسرت آیات پرشنج الشیکو گئے نے نهایت رج واسم حاسرین۔ پیرصنگورالوز گئے فرما یا کہ ایک شخص ہر دوز دس ایا نیمرت ایشنج پر بعنت کہا کر تا تھا۔ حضرت ایشنج گئے جب اس کے مرنے کی خرشنی اس کے جناز ہ پر تشریف ہے گئے اور ستر نہزار بار نفی اثبات کا ذِکر کر کے اس کے بلیے دُعائے مغفرت فرمائی کیونکہ وُہ

شخص أن كي وجه سے گر فتا رِعذاب تھا۔

المعتون الموران المعتون الموران المعتون المعت

<del>-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-</del>

دیناد اِسی ط تا در ڈاکو وَں نے بی کیے بعد دیڑے اتب سے پہلے اوسیت سے بیال برما منے کر دیتے بب ڈاکو صفرت نے کہاکہ اگر آپ کے پائی دینار میں تو فاہر کر و جعنرت نے نی الفور دینار گود ٹری سے کال برما منے کر دیتے بب ڈاکو حضرت کی صداقت دراست از می منتیج ب دحیران و کرستیاتی کی وجہ کو جھنے گئے بغیرت نے فرما یاکہ مجھے میری والدہ تحق مرتب فرائی میں صداقت دراست بازی مجھوٹ میں اسلام کے بیخ فاہر کر دیا۔ وُ و نصیحت فرما تی تھی کو مجموٹ نہ بولنا۔ اس واسط بوجب فرمان جھنرت والدہ ماجت و مجود ہو ہے ہی فاہر کر دیا۔ وُ و سب لوگ اپنے گذشت اعمال رہشتیان وکر کہنے گئے بسبمان اللہ استخص نے باد جُور خطرہ کے اپنی والدہ کی افر مانی روا نہیں رکتی ۔ اور جدا ممالی سے رکتی ۔ اور جدا ممالی سے بیٹیمان و تا تب ہوکر عذاب الیم سے نجات بائی۔

معنورانور نے فرمایاکہ صنرت فوٹ پاکٹ کی یہ پی کرامت متی اس موقع پر مانظاسرائ الدین نے عن کیا کہ حضہ ت کا طاہور مصنور انور نے فرمایاکہ صنرت فوٹ پاکٹ کی یہ پی کرامت متی اس موقع پر مانظاسرائ الدین نے عن کیا کہ حضہ ت کا طاہور

کس نیں مؤاہے۔

آپ نے فرمایا کرآپ کی ولادت باسعادت کئی میں اور وفات ساتھ میں بُوئی کیونکہ مادہ ولادت آپ احاشق ہے اور مادہ وفات معشوق اللی۔ پر حنور افورؓ نے شعر ذیل پڑھا ہے

سِنینش کامل و ماشق تو آلد و صالش دال ز معشوُق اِللّی ۱۹۱۰ معشو تو آلد و صالت دال ز معشوُق اِللّی

ربعینی آپ کی عُرمبارک ۹۱ سال ہے جو لفظ کا آل کے عد دہیں۔اُ درسن ولادت لفظ عاشؔ سے ظاہر و ہاہے جس کے عدد ۱۷۷ ہیں۔اُ درسنِ وصال لفظ <del>معشّوقِ الّٰہی سے م</del>غموم ہو تا ہے جس کے عدد ۷۲ میں،

اُورنیزآپ نے فرمایاکی شیخ معکری کو بھی صفرت کی زیادت کا شرف عاصل تھا کیو نکد میرے ایک مہران نے ذکر کیا ہے۔
کہ اُس نے مُکان میں ایک قبلی نسو گائستان کا شخ معدی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتوال کا لِکھا ہوا دیکیا جس میں تکایت ذیل بھی شیخ عدالعت و درادید ند کہ ہر درکھ نیٹ سنہ اُور اُن میں بفظ دید میں کھیا تھا۔ اِس سے ظاہر ہو تا ہے کہ شیخ معدی محفرت کے ہم معہ سنے بین افلاب ہے کہ نسر ہر ایس کے ایس کے برکھ ہے۔ بینا بخر اُن میں افلاب ہے کہ نسر ہر ایس کے ایس میں اُن اِن کی اِن میں اُن اِن کی اِن میں اُن اِن کی ایس افلاب ہے کہ نسر ہر اُن کی اِن میں اُن اِن کی اُن میں اُن اُن اِن کی اُن کی اِن میں اُن اِن کی اُن میں اُن اُن اِن کی کہا ہے۔

ر باعی مرباعی

مرا پیر دانائے مُرٹ شہاب دواندژدنٹ رُمُود بر رُفئے آب یجے آنکہ درخویش خُود بیں مباکشس دِگر آنکہ دغیب ربد بیں مباکشس مجھے مم سے مُرشد صنت شخ شہاٹ الدین نے دریا کے سفی رفضیتیں ذیاد کی سالکہ یہ کہ ایسز کی ا

یعنے مجھے میرے مُرشد صرت شخ شہابُ الدینؒ نے دریا کے سفر میں دوسیتیں فرمائی ہیں۔ ایک یہ کداپنے کمال ریغامت رکھ۔ دُوسری یہ کہ کہی کے عیب پر نِگاہ نہ رکھ ۔

بعدہ حضُورؓ نے فرمایا کہ حضرت مبلال الدین بُخاری اُجی علیہ الرحمۃ حنور غوث پاکٹے کے عوار ذیل فطوبی اسمن داُنی اُدراٰ ی من داُنی اُدراُ من دانوں داور کو یا میرے دیجے خصن داُنی اُدراُ من داور من داُنی اُدراُ من داخری بین اس کے بلیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو) یو فخرید فرماتے مقے کہ میں اِس بشارتِ علیٰ میں داخل مُوں کیونکہ میں حضرت غوث بها وَالحق مُما تَی کا مُرمِد مُوں اَدروُہ محضرت عُوث الاعلیٰ عام ل ہے۔

اَورنیز حَمُورِانُورٌ نَے فرمایا کہ شِیْخ الشِیوُ ٹے کے حق میں حضرت غوث الاعظم نے دُعائے ذیل فرمائی ہے کہ امنت اخسر المشھودین فی العیرات ربعنی توعراق کے شہوُراولیائے کرام کا آخری فرد ہوگا،

بیم صنوُرانور گنے فرمایا کرصنرت کیشنخ الشیور خی کو صنورغوث الاعظم کی گو دمیں بنیضنے کا نثر ن عاصِل ہے کیونکہ بجیب میں ان کواپنے والدِ بزرگوار نے بغرضِ طلب دُ عاصنُورغوث پاکٹ کی خدمت میں عاصر کہا یہ تو صفر کٹے نے ان کواپنی گو دممبارک میں مٹھا ایا۔

### ملفوظ-۴

جامع کلماتِ طِنبات کوتھا ہے کہ قاضِی برائے الدین وکیل کے مکان پر پہنچ کر نمازِ عصر کے بعّد فصُوص الحکم کا سبق تنرو ع ہوا۔ اثنائے تقر مرحضُور افور نے فرمایا کہ صفرت اسٹیٹنے نے اپنے علم کے بارہ میں فرمایا کہ اخذ ناالعلو حیاحی ہی واخذت مالعلو حیدتا عن حیدت (بیعنے ہم حیاتِ ابدی والوں نے جیاتِ ابدی والوں سے علم حاصل کیا اُور تم مُرُدہ دِلوں نے مُردہ دِلوں سے ، پیر حضُور انور کئے فرمایا بحضرت جنبد لغداد ، '' وَ ماتے ہیں کہ میش سال سے دِل کے دروازہ پرمعکون ہُوں۔ بالفعل اسی قدر کہاجا تا ہے کہ اُسے جنبہ اُراب تواس بات کا سبحی اُور قابل ہوا ہے لہ شجے ریاد مرب کے رینے سے سے کے اُر

آب نے فرمایا کہ صفرت جندیگر کے مقولہ دِل کے دروازہ پر بیٹھنے سے مُرادیہ ہے کہ دِل کو اللّٰہ کی طرف متو تبرکیا ہیں جائے غور ہے کہ حضرت جندیگر جسینے ضرکو تبنین سیال کے بعد اِس قدر جواب دیا جا تا ہے۔ اُور آج کل بھن آدمی دوروز محنت کر کے کہ دیتے ہیں کہ میرافلب جاری ہوگیا ہے۔ حالتا و کلاّ جریانِ قلب سے مُراد محض مضغہ صنوبری بعنی اِس محسُوس کوشت کے کرات مُراد ہنیں۔ کرمیرافلب جاری ہوئی ہوئی ایس محسُول سے جات جاری ہوجاتی ہے۔ بلکہ جریانِ قلب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف توجہ اُور حاصری سے عبارت ہے۔ کردی ھائی کی طرف توجہ اُور حاصری سے عبارت ہے۔ کردی ھائی کی طرف توجہ اُور حاصری سے عبارت ہے۔ کردی ھائی کی طرف توجہ اُور حاصری سے عبارت ہے۔ کردی ھائی کی طرف توجہ اُور حاصری سے عبارت ہے۔ کردی ھائی کی طرف توجہ اُور حاصری میں جبارت ہے۔ کردی ھائی کی طرف توجہ اُور حاصری ہوجاتی ہے۔ بلکہ جریانِ قلب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف توجہ اُور حاصری ہوجاتی ہوجات

پھرآب نے فرمایا کہ بیں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ ایک شخص مجدّدی کہتا ہے کہ بیں ایک و وز صرت مُلطان انتھیں مجوُب اللی صاحب کے مزامِ مقدّس برمراقب ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آل مُلطانٌ برزخ یعنے عالم مثال میں فتو مُحاتِ کیتہ وُفْصُوص الحکمُ کا درس نے درہے بیں میں نے صرت ایش کی عبارت ذیل اوج لا لا شیاء و هو عین بھارا اُس نے ایجا و فرمایا است بیار کو اور وُہ خود اُن کاعین ہے ، بیش کر کے عرض کیا کہ اِس عبارت سے خالق و مخلوق کا اِتحادِ مفہُوم ہوتا ہے بصرت ہو صوف نے جاب میں قدر سے مقام فرمایا۔ ناگاہ صرت اسٹ کے کی دُوح مُبارک نے متعلق ہو کر افاد تا فرمایا۔ کہ آب جاب میں کیوں نمیس فرماتے کہ میں نے و هو عین بھا روُہ نود اُن کا عین ہیں ، الکہ نقص لازم آتا۔ (اِسس مقام برعین کا معنے وطفوظ روُہ نود اُن کا عین ہے) کہ ایک میں خوطونو کی اور میں کا معنے وطفوظ میں نہیں مقام برعین کا معنے وطفوظ میں نمین میں مذکور سے محوظ وطور کھنا جا ہیے )

#### ملفوظ - ٥

ایک دِن حَنُودِانُورُ نَعِلِس شریفِ میں ذمایا کہ صنرت ایٹ خی نے نو کو مات میں لکھا ہے کہ نفط اکلا ہ ذات بحت کے لیے عَلَم منیں بلکہ ذات من حیث الاسمار والصّفات اجمالاً کے مراتب ثلاثہ میں سے مرتبہ مانیہ کا عَلَم ہے ۔ اُور نیز حضرت ایشخ نے لکھا ہے کہ ذات سُبیانہ و تعالیٰ عارف کومشہو دہوتی ہے نہ معلوم ۔ جبیبا کہ مرتبۂ اللہ یمعلوم ہوتا ہے نہ مشہود ۔ نیز کر خاہیے کہ ذات بحت عادف کا قبلہ نہیں ہوسکتی کیونکہ قبلہ ہونا معبود ہونے رہنے صربے اِور معبود مرتبہ اللیہ ہے نہ ذات بحت جس کو فقط همو سے تعبیر کہا جاتا ہے ۔

#### ملفوظ-٢

حضُواِنورُ نَن فرایا کہ ایک نمائیت ہی ہی اور باریک بات ہے جوغور سے بنی چاہتے۔ "وحدت الوجُود کے مشاہرہ کامقام الغربشس گاہ اقدام ہے کہ اس مقام میں ہزاروں بلکہ لاکھوں اُولیار اللّٰہ نے لغزش کھائی ہے۔ بدیں خیال کہ ثباید وحدت الوجُود کا مشاہرہ بھی اُن شاہدات میں سے ہوجوا ثبائے سلوک سالک پرواقع ہوتے ہیں۔ اُوران شاہدات میں اِس امر کا اِستمال وام کان ہو تاہد کہ سالک کا کوئی مشاہدہ واقع کے خلاف ہو۔ اُن کا میرویم غلط ہے۔ کیونکہ صفرت اسٹ سے کامیتنہ شاہرہ ان مذکورہ مشاہدات کی ماہند۔ منیں۔ بلکہ بیمشاہدہ محقق ومثبت اُورایات سے مؤید ہے۔ اُورمض حال نہیں بلکہ مقام کے درجہ ہیں ہے۔ وَایْن کھنا کے شاہدہ نے اُوران مشاہدہ کے اُنے۔

## ملفوظ۔ ک

اسی دن نماز محرکے بعد مبحد تشریف میں صفرت ایشنج کے کشف کی نسبت فرمایا کہ ان کا کشف معقو کی کشف کی طرح نہیں۔ بلکہ اُ درہ قبیم کا ہے ۔ کہ تمام عالم کے مجلہ حالات مبدار سے معاد تک بیان فرما دیئے۔ حاضر میں سے ایک شخص مہتی مولوی احمالتین صاحب حکوالی نے عرض کیا کہ فلال نقشبندی ایک روز از رُوئے طز کہتا تھا۔ کہ اللّہ جل وعلیٰ شانۂ تو قرآن کریم میں مُشرکین کے بارے میں عذاب کے تبدیل و تصنعیف سے خبر دیتا ہے۔ اُ در صفرت الیشنج قرماتے ہیں کہ جتم اپنے اہل پر گلزار موگا۔

پیرصنُورِانورَّنے فرمایا کہ ایک دفعہ شرقصُور میں بھی ایسی ہی حبس میں شامِل ہونے کا اِتفاق ہُوَا تھا جاعتِ نِقشبند رہے کا جمّ غفیر کسی عُرس کی تقریب پرجمع تھا جب اُن کومیری آمد کی خرہوئی برب طِنے کے لیے آئے ۔اُ دران میں سے ایک ذِی عِلم شخص نے ازخو د تقریر شروع کر دی جِس کا خلاصہ یہ تھاکہ ومجو دیہ اُدر شہود رہے درمیان دراصل کوئی اِختلاف نہیں ملکہ محض نزاع لفظی ہے۔ رہا نہوں نے

ك يه حديث مشكوة المصابيح مطبوعه اصح المطابع صلك برمذكور يب

این طرف سے نمیں کہاتھا بلکہ واقعی ایسی عبارتیں کتابوں میں ہوئود ہیں جبیا کہ صنت ثناہ ولی الدُصاحبُ وغیرہ نے ہر دومشرب میں توافق بیان فرمایا ہے لیکن ٹونکہ اس سے اپنے شخ کے حق میں سولیوں نے بیل نے بلور تھیق مخالفت کی طرز پر کہا کہ آپ کو ایس گفت گوکر نا مناسب نمیں کیونکہ اس سے اپنے شخ کے حق میں سورا دب لازم آ ما ہے اور صفرت مجد درممۃ الدُعلیہ آپ کے شیووٹ میں سے ہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ نزاع نعظی اِس امرسے عبارت ہے کہ وہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ نزاع نعظی اِس امرسے عبارت ہے کہ وہیں۔ اُنہوں نے جانہ وہی کہ اُنہوں اُنہوں نے جواب دیا کہ نزاع نعظی اِس امرسے عبارت ہے کہ وہیں۔ اُنہوں ایک وہی مُراد دُور مرامعنی ہو۔ اُور فراق آئی کی مُراد سے ہرایک بی خربو ایسا متحربو ایسا متحربو ایسا متحربو ایسا متحربو ایسا متحربو ایسا متحربو ایسا کہ تعدب کے اُنہوں کہ میں ہوگا کہ اُنہوں کو میں نہایت سے کہ نزاع نعظی ایل تو تی کی شان سے بعید ہے۔ وُہ لاجواب ہوکر رہ گئے کا فی دریاس خربہ و تی دری کہ اُنہوں تی می میں کہ نے کہ کو خربہ ہوئی دریہ اس خربی میں کہ ایسی خوادم فراد وصفوظ ہوکر دُخصت ہوئے۔ باتی لوگوں کو جب بہتہ چلا تو دریاس کرنے گئے کہ کا فی دریاس خربہ و تی دریاس خربہ جانہ کی سے خوادم فراد ہوئے۔ باتی لوگوں کو جب بہتہ چلا تو النہوس کرنے گئے کہ کہ کو خربہ ہوئی وریہ اس خربی میں سے خوادم فراد ہوئی دریاس خربہ کا کہ سے خوادم نہیں ہوئے۔

کاتب الحرُوفُ کہنا ہے کہ اِس مباحثہ ہی ماضر تھا۔ اِس مباحثہ کی کیفیت احاطہ تحریب لانام کی نہیں ہے کیونکا الزام خصم اور اسکات سے مجکہ حاضر می اِس منتعی مقرم مجکہ دلائل اثبات وحدتِ شہود کے خصم نے یہ آیتہ بیش کی اِن اللّٰہ علی کُلِّ شَکی اِنَّ اللّٰہ عَلَی اِن اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اِن اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اِن اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰتِ اللّٰہ ا

ایک جاعت صُم کوحاضر مُونی ۔ اُنہوں نے بھی صنور انورسے اپنے جندمسائل حل کرائے ۔ اُن ہیں سے ایک یہ تھا کہ صفر مولانارُ ومُم کے سنچر ذیل کا کیامطلب ہے ۔

تا علم و فضل بینی بےمعرفت کرشینی یک نکته ات بگویم نوُ درامیں کدرکتی یعنے علم فضل کاغردرو گھنڈ معرفتِ اللی کا حجاب ہے ۔غرور کو دُور کر اُدراپنی ستی کومِٹا دیے تاکہ داصل باللّہ ہوجائے ۔

بعدہ آپ نے فرمایا کہ صاحبزادہ محموُد صاحب تونسوی کومباحثہ قصور کی إطلاع مجوئی تو نہایت خوش مجوئے۔ اور خطا کوما کہ شاہ صاحب شہر تفسور ہیں بیٹے کرمسکلہ وحدۃ الوجُوج محمود سیم کرانا یہ آپ ہی کا کام ہے۔ پیرفرمایا کہ صاحب نے دفقہ واس اسطے کھھا ہے کہ صندت اعلی تونسوی کے زمانہ ہیں ایک بزرگ شیخ غلام محی الدین قضیندگی کہ وہ بھی اپنے وقت کے شاہر ہیں سے تھے اور شہر قصور میں رہتے تھے اُنہوں نے پاک بیتن شریعی ہیں عمرس کے موقعہ رہ حضرتِ اعلی تونسوی سے موالم نی طرز پر سماع کا مسکلہ دریا فت مریح سرتِ اعلی نے جا بین فرمایا کہ ہم اور میں موقعہ ہیں۔ نامبرہ و نے کہا اس کا مطلب تو یہ جاکہ ہم لوگوں ہیں جش تنہ ہیں حضرتِ اعلی شنے خونہ اور جوش ہیں آکر فرمایا "اماں کو تان عشق ہے تساندی خرشاں کو ہوئی کا الحج و تو یہ ہواکہ ہم لوگوں ہیں جش تنہ ہیں حضرتِ اعلی شنے خونہ اور جوش ہیں آکر فرمایا "اماں کو تان عشق ہے تساندی خرشاں کو ہوئی کا الحج و

کتا ہے بعدہ حضُورِانورؒ نے ڈمایا مُجَوِ کا بصرتِؒ اعلیٰ میں داقعی شقا ۔اِس بیے برسرِمیان دعویٰ کِیا ِ کیونکہ قاعدہ ہے کہسی شخص میں اگر کوئی جیزواقعی موجُو دہو تو دُھ اُسے علی روس الاشہاد برملاکہ تا ہے ۔

#### ملفوط۔ ۸

۲۵ بشوال اکمترم سسالی فصوص انحکی کے بی میں باتنائے تقیق مذہب وجو دیہ وشہو دیا بنی زبان معارف بیان سے اس طرح ارتباد فرما یاکہ میری غرض اِست تقیق سے میہ ہے کہ تم لوگوں برچضرت ایشنج کامر تبرعلی وکشفی داضح ہوجائے تاکہ نقشیند ہوں کی کتا ہیں دیکھ کر حضرت کے متعلق سُورْطنی کے مُرتکب نہ ہوجا و مختصرًا بیان کرموں گا۔ تو تجہ سئے نیں ۔

حضرت ایشخ نُفتوُمات کے متعدّد مقامات میں اشعاد تحریر فرمائے ہیں۔ان میں سے ایک مصرع بیہے۔ ع یا اخت عمتی السمعیقو لیة

حنُورِالورُ نے فرمایا کہ اِس مصرع کالفِظی عنی ہیہ کہ اُلے میری ہن بلکمیری عبُوبی کہ تُومعقُولہ ہے یا وربیا تنادہ ہے اس مدیث تربیت کی طوت ہیں میں وار دہے۔ انی خترت طیدنہ اُد عربیت یا دربعین صباحًا۔ کہ آدم علیہ اسلام کی خلقت سے مجُھ مٹی باتی رہ گئی جس سے مجھوُر کا درخت آدم کی درخت آدم کی بہن اور ہماری عبُوبی عثیرا جب اس کی خلقت کے بعد مجھو بھی بمقدار ایک ورخت بنایا گیا۔ لہذا مجھور کا درخت آدم کی بہن اور ہماری کو بھی اور نہیں اس کی خلقت کے بعد مجھو بھی بھی اور ان تل باقی بچی۔ تو اس سے اللہ تعالی نے ایک داخل مجھور ایک کے مقابلہ بیں ایسے بیں جسیسے محوال کے سات کہ اور مجھیقی ہوئے ہیں۔ ع

ایں جہاں راآ ں جہانے دیگر است

عرض کیااگراجازت ہوتواسہال کوبندکرنے الی کوئی دوائی لے آؤں۔ آپ نے محص ممیری دِل نوازی کے خیال سے فرمایا۔ بہترہے ہیں ایک شفاخانہ ہیں گیا۔ ایک شخاخال بیان کیا۔ اُس نے فوراً دوالا کرحاضر کردی۔ اور مجھے دُخصت کرنے کے بیے ساتھ آیا۔ جب بم شیخ کے مکان کے قریب پہنچے ہیں نے اُس کوشت مدی کداب آپ ضرور دالیس جائیں ناکہ شیخ ناراض نہ ہوں۔ وُہ آدمی جب میں گرخصت ہوا۔ یہ میں نے حضرت شیخ کی خدمت ہیں جاخر کی اجرا بیان کیا کہ شفاخانہ کا مالک نمایت شریف و مؤدب آدمی ہے۔ اُس کے خیرے ساتھ آئی کی شیخ نے تعبیم فرمایا اور کہا۔ بٹیا میں نے خود یہ کام تیری خاطر بطور انحلاع دُومی کیے ہیں۔ در زکوئی اُور فیض نہ تھا۔ اُور مجھے اِس دواکی حاجت نہیں۔ پھروہ واستعمال نہ کی۔

کاتب الحرُّون کہا ہے کہ گویا آیئے ندکورہ کامعنی بیدل صاحب سے شعر ذیل ہیں کہاہے ہے کرکشیدہ دامن فطرتت کہ بسیرِ ما و من آمدی تو بہارِ عالمِ دیگری زکجُب بایں جن آمدی و جُودِ دوم انتزاعی ہے۔ اُورنیز شِعر ذیل فرمایا ہے

جباراتنا شنتی دحسنے واحل و کل الی ذاک الجمال پشیر بعنی مُوُد وظهُورصرف ایک ہی حسُن کا ہے۔البقّ اُس کی تعبیر میں عاری اِصطلاحات وعبارتیں ختف ہیں لیکن ہر ایک اِصطلاح اسی ایک ہی حسُن کی طرف اِشارہ کرتی ہے۔اُور مُراد صرف ایک ہی ہے۔

اُ در نیز تصنور الور گئے فرما یا کہ مولوی صاحب مکھٹری کو صنرتِ اعلیٰ تونسوی صُونی اُ ورعاش کامل فرما یا کرتے تھے اِن کا لباس نہایت عُکدہ اُ دراعلیٰ ہُواکر آتھا کہسی نے عرض کہا کہ حضرت آپ تو اُن کو صنو فی کامل فرماتے ہیں بگران کا لباس تود بھیئے حِضرتِ اعلیٰ ؓ نے فرما یا کہ سِجْف کامل ہوائس کی مبرحیز کامل ہوتی ہے۔ اُ درجی نکہ مولوی صاحب کامِل ہیں۔ اِن کا لباس بھی احسن ہے۔

تھے خرعایا تدج سن ماں وہ سی مربریا ہی ہوئے ہے۔ ادر دیجہ دول معارب ماری ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو پھر آپ نے فرمایا کہ اُنہیں صُوفی کامل اِس لِیے فرماتے تھے کہ مولوی صاحب نهایت بتبھراَ ورمعتوُّلی عالم تھے اُور دیگر اشخاص کی طرح صرف مجاہدہ کش نہ تھے۔

بعد ہ حضُورِانور یہ نے دولوی سیدا حدور گراشخاص کا قصتہ بیان فرمایا کہ اُنہوں نے اپنے آپ کو وجُودی سجھ کر مازوغیرہ بالکل ترک دی تھی فرمایا کہ دولوی سیدا حدیرا رفیق تھا جو مباحثہ میں مجھ سے ہار کر فرار ہوگیا تھا۔ اُورارادہ کیا تھا کہ دوختی جا کر قان میں جا کہ منہ بیات بڑھ کر بھر بھر کر بھر

سوانیت باقی رہ گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اور میرا ہا تھ کچڑ کر باہر نے گیا اور کہنے گاکہ میں آپ کونھیے حت کرتا ہُوں کہ ہیں نے تو المبت سے اللہ ہونے وائیدہ علی کر دیے کہ اس میں ہوئی خربنیں ہے ۔ میں نے جواب میں کہا کہ اپنے سالات سے قطع نظر تم نے اِس کام ہیں جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ بیان کر و تا کہ میں گئی ہے ہیں کر تعلیم کو ترک کر دوں بیں تو تہارے و بجود میں اس وقت اِس کے سوالہ فائی ہیز نہیں دیکھا کہ تم شہرے سے میں اسے شن کر تعلیم کو ترک کر دوں بیں تو تہارے و بجود میں اِس وقت اِس کے سوالہ فائی ہیز نہیں دیکھا کہ تم شہرے سے میں اسے جرکر تے ہوجس کے بسب تہیں قدرے دِقّتِ قلب حاصل ہوگئی ہے۔ بگر اِس کوءِ فان نہیں کہا جاتا کہ کو فائی جرک ہے جام گؤری شہور سے وہ میرکز اتباع نہوی کو ترک نہیں کر تا میری اِس بات سے وُ ہو قدرے نادا خی بیری ایس بات سے وُ ہو قدرے نادا خی بیری کر مجھے ایک مولوی صابح ہے گئی میں ہو جام گؤری شہور سے گئیا اور کھنے لگا کہ دیشے میں اس بات سے وہ میں کر نہیں ہو کہ میں ہو گئی کہ میں ہو گئی اور ایس خص کی نہیں ہے۔ میں اِس کا معکن نہیں بانی اور کی دور ہے تھی الب میں کہ سے اور کو دور اس کی جی تھت تو عین جی ہے وہ معذب بنیں۔ اُب میں کہنا ہُوں کہ نوتی امر عدمی ہے تو عبارت ہو گئی ار مور میں کو وہ بیری کو دور بنیں کیو کو دیو اس کی جی تھیں ہے اور کو دور کی ایس کی تو تو بارت ہے کہ اور کو دور اس کے مورات نہیں کہ اور کو دور کی کہ دو تو کہ اس کی جی تا ہے دور کی اور کو دور کی کہ اس کو کی دور کو دور اس کی جی تا ہے دور کو دور کی کہ اور کو دور کی اور کو دور کی دور کو دور کی کہ دور کی دور کو دور کو دور کو دور کی دور کو دور کو دور کو دور کی کہ دور کو دور کو دور کی دور کو دور کی کہ دور کو دور کی کہ دور کو دور کو دور کی کہ دور کو دور کو کہ کہ دور کو دور کو دور کو دور کو دور کی کہ دور کو دور کی کہ دور کو دور کو دور کی کہ کو دور کی کہ کو دور کو دور کو دور کو دور کی کہ کو دور کی کہ دور کو دور کو دور کو دور کی کہ کو دور کو دور کو کر کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کیا ہو کہ کو کو کو کو دور کو کر کو دور کو کر کر کو کر کی کہ کی کو کر کو کر کر

بعدہ حنوُرِ انور کے فرمایا عرض یہ کہ وحدت الوجُود کا تقضی یہ نہیں کہ خلات امر شارع علیہ السّلام کہا جائے یا اِنسان حقائق اللّه اللّه علیہ السّلام کہا ہوتا ہے بدرجۂ کمال متبع امرِ شارع علیہ السّلام کو اکر تاہے ۔ جبسیا کہ صفرت الشہ خُخ اُور ان کے امثال ۔ جو شف اِس متعام پر پہنچ کر امر شارع علیہ السّلام کے خلاف کا مُرتکب ہوتا ہے وہ وحدت الوجُود کے تقتیفی سے اقت نہیں۔ بلکہ بیچیز اس شخص کے علمی وعملی عدم کمال کی طرف نشان دہی کرتی ہے۔

#### ملفوظ۔ ٩

ایک دِن صرت ایک میرار نراین بین رونق افروز سے فصوص الحکم کے میں نثر و عہونے سے پہلے آپ نے مولوی صاب مردی سے بوج اللہ کا اللہ میں ہواب دیا یصنور آنے فرما یا کہ مردی سے بوج اللہ کا اللہ میں ہواب دیا یصنور آنے فرما یا کہ قاتانی حضرت الشیخ کے قریب العہداً وراُن سے تفیض ہیں۔ ایک دِن وُہ شیح رُکن الدّین علاو الدّوله سمنانی کے ایک لیت لمین سے ملاتی ہوئے ۔ شیخ علاو الدّولہ صفرت الشیخ کے بین منافی کے ایک لیت لمین مالی کے ایک اللہ میں منافی کے میں اس بنا رہر کہ حضرت الشیخ کے ورکو عین ذات کہا باقی توسب قاتانی صابح ب نے سمنانی کے لمیں نوات کہا واقی توسب المیں منافق ہیں یا مخالف ۔ اس نے کہا باقی توسب الموریس موافق ہیں حصرت ایک مسلم کہ وجُو وعین ذات ہے اِس میں منالف ہیں ۔ قاتانی صابح ب نے فرما یا کہ افسوس جواعلی اُور عُرد تھون تھا اُسی ہیں مخالفت کی ۔

پیرآب نے فرمایا کہ مولوی تنا اِللہ صاحب پانی پتی نے اپنے ایک محتوب میں غلام علی شاہ صاحب دہلوی کی طرف لکھا کہ جولوگ وحدت الوجُود کے قائل بُوئے ہیں ان کے شرب میں ذاتِ حق سُجانہ و تعالیٰ کا تنزہ و تقدّس راست نہیں آیا۔ المحد بلند کہ ربّالعزّت نے ہمارے شخ مجدّد صاحب کو ایک ایسی فراست و مجموع طافر مائی کہ وہ مجیبہ مذاق ربی صلیے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بعدہ آب نے ذوایا کرجی ہوگوں نے صرت الشیخ برزبان تنیع یا کوفیرکھولی ہے۔ یہ بباعث قاتب علی اور صنرت الشیخ کی تصابفیت کو بالاستیعاب مطالعہ نزکر نے کی وجہ سے ہے۔ ور نہ صفرت ایشیخ کا مذاق اِس سے بہت اعلی ہے کہ حق سُجانہ و تعالیٰ ہیں صنرت ایشیخ کا منان ہیں ان کے شرب سے کو کی قدح یا نقص لازم آبو ہیں صبیبا کہ صفرت مجد دصاب وغیرہ تنزبہ ذات کے قائل ہیں صنرت ایشیخ نتی فتو کا متاب ہوا مرکز گورہ کی تصریح و تشریح و زمائی ہے کہ المحت المجمعہ بین المتذریدہ والتشدیدہ کا تائج و نتی فتو کہ کہ ہے۔ گویا صفرت ایشیخ کا مقولہ مذکورہ آئی کر میہ ذیل کا مصدات ہے۔ گیس کے متبلہ شکی کو گھو المتب نیٹھ المجھو سیار بینی تنزبہ فی الذات ہے اور تشریبیہ فی الفتوات مترجم کہ اے کہ حضرت قبلہ عالم کے حسب ذیل دو محتوب و بعض متو سبیل بل سلوک کے جواب میں توریخ موان کے استفادہ مردان تی کے بلیے درج کیے جاتے ہیں تاکہ تنز ہی کے علام کو کے اس میں تو بعرف استفادہ مردان تی کے بلیے درج کیے جاتے ہیں تاکہ تنز ہی کے علام کے علاموں کو یہ تقامات واضح ہوجائے گا کہ جب بو دھویں صدی جسے نازک دوریں بھی صفرت قبلہ عالم کے علاموں کو یہ تقامات واضح ہوجائے گا کہ جب بو دھویں صدی جسے نازک دوریں بھی صفرت قبلہ عالم کے غلاموں کو یہ تقامات مرب بی تو بعض مضرات اور نیز برزخ ہوجہ اصاطر صورے مصل ہیں تو بعض حضرات اورین نامر ہیں بنامیں ہو کہ مورات کو بوجہ اصاطر صورے میں بیان فرمایا ہے کہ عین ہیں یاغیادر نیز برزخ ہوجہ اصاطر صورے حق بر قرم کی کھورت کو بھی محمول ہو بوجہ اصاطر صورے حق برخروجال کی صورت کو بھی محمول ہو باندیں ؟

مرکز اور ہردوکے درمیان اِنصال جُز کا کل اس ہوائی مانندجو داخل خینوم و بُودِ اِنسان ہے (اُور ہردو کے درمیان اِنصال جُز کا کل کے ساتھ ہے۔ اُکورٹی معیطہ کے ساتھ ہے۔ اُکورٹی معیطہ منیں کہ اس کے اس موجیط ہے۔ اُکورٹی معیطہ منیں کہ اس کے اسپر جو ملکہ وہی ہرچیز برمحیط ہے۔ اُکورٹی شکی جھیٹے کے کہ الذا برزخ اس کو محیط نہیں ہوسکتا۔

دَنَاهُ رُومٌ کُهُ وَرَتَصَوِّر ذَاتِ حَى رَا كُنْج كُو تَا دَر آيد دَر تَصَوِّر مُرسَّلِ او تَصَوِّر مِيسَّلِ او تَصوِّر مِينَ لَكُون مِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

بیچ صُورت نتواند که کسند بند ترا درصورطب ہری امّا نه امیرصوری

ینی کوئی صُورت تجھے بنداً ورتعین نہیں کرسکتی باد جود کی مظاہر صور میں ظاہر ہے لیکن امیر صور نہیں ۔ اہلِ تنظیمیاً دراہل حرقت الوجُود کا حال تو یہ ہے ۔ ہاں اہل ت بیٹیے کے نزدیک بظاہر اصاطر برزخی ستبعد علوم نہیں ہوتا ۔ لیکن غور و نام کے بعد ہرد و فریقِ سابت کے واقت نظر آتا ہے۔ اہل ت بیٹی کیا کہتے ہیں جسم کا لکا الجسام متہ ک بی مکان کا العدیث لا کا لمتہ مکنیں ۔ یعنی اُس کاجہم ہے لیکن دُور سرے اجسام کی مانز نہیں ۔ وُہ ممکن ہے اور مکان اس کاعرش ہے لیکن نداور تھکنین کی ماند۔

جاتمی قدس سرہ مرسد فراق کے بارہ میں فرماتے ہیں ہ

چشم مُرُنی و کال تو دور المال تو بیدی الم تنزیدی الم تنزیدی کا تحصی الم تنزیدی کا تحصی و در کل ساند مادی تشبید کے مُدی خواں نے جب محمل کو حلایا تو معموره (آبادی) میں جاکر کیچڑ میں کھینس گیا۔ تشبید کے مُدی خواں نے جب محمل کو حلایا تو معموره (آبادی) میں جاکر کیچڑ میں کھینس گیا۔ نافت کہ تنزید ہوتات نافت دیا ناق دیا ہے نامعمورہ بھی جاند اللہ معمورہ کا دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی

ا بلِ تنزیمیه نافت جب اکیلا ہوگیا ۔ آبادی سے کِل رحبُل (ویرانہ) میں قدم رکھا۔

م سه از تنزیهِ تو تثبیه تو سنیت بُز این غایتهِ تنزهیه تو

تق سُبحاند کی تنز ہدیکا غایت بھی ہے کہ تُنز ہدیا ورتشبید دونوں کوحادی ہے۔ والسّلام خیرالخیّام محتوی ہے و و ایک السّرالحروث کہتا ہے۔ ارشاد نامہ ذیل صنورا قدس نے عارف باللّٰد فقیر محرامیے ہے۔ صاحب ساکن کوٹ الل صَلِع ڈیرہ اِسماعیل خان کے حسب ذیل اِستفساد کے جواب ہیں تحریر فرمایا تھا فِقیرصاحب بوسکوف بیر حضرت قدیس ف کی کمال شفقت تھی۔ اُور سِلسلہ طریقیت میں اُنہیں ہجیت وارشاد کی اجازت بھی عطا فرمائی تھی یوسکوف صاحب ذوق و شوق اُورا ہوں فرا میں خار و شاخل کے کہ کہ دین سے اُب بھی بعض صب ذاکر و شاخل تھے کہ جب ذِکر جبر فرماتے تو غیر سُرا کو گھی میں کر عقیدت مند ہوجاتے فیر صاحب کے مردین سے اُب بھی بعض صب

نسبت ذاکر و شاغل موغو دہیں۔آپ بہلے بلسلہ نقشبندیہ میں ٹوسلی زئی شریف بعیت تقے ۔ وہاں سے بلندئ ہم تت نے صرت قبلۃ مام گولڑوی کی خدمت ہیں حاضر ہونے کی معادت مخبثی اُوراآپ کے مور دِ الطاف ہُوئے ۔ قاربی جضرات ان کے محتوث اِ در حضرت کے

ت کوروی می جد سب بن خاصر ہونے کی سعادت جسی اور آب نے کور دِ الطاف ہوئے ۔ فار بین حضرات ان کے علو ب اور حضرت کے جواب سے اِس امر کا بخو بی اندازہ کر سکتے ہیں ۔

إثنتفسارأز فقيرصاجب موصوت

ستذى ومولائى دام طلكم

عريضه نياز : - فِقير خُرامِيراز كو ط

بواب إستفسار: مِين ومخلصى جناب نقيرصا حِب خفظكم الله

بعدسلام مسنوُن الاسلام ودُعا آنکه دونون کامشاہرہ کمال کو تاہے اُورصرف بے مثال (کیسی کیمٹیلہ بیٹی کامشاہرہ نقصان کیونکہ قرآن کریم میں (والظاہروالباطن) وارد ہواہے نہ فقط (والباطن) مشاہرہ بے تاان تغربیہ ہے ۔ اُورمشاہرہ کوئی بعنی آفاقی و انفسی شہر ہے ۔ اُورمشاہرہ کوئی بعنی آفاقی و انفسی شہر ہے ۔ اُورکال دونوں کے جمع کرنے سے ماصل ہوتا ہے ۔ ہمذا قال ایشنج الاکبرقدس ہر فی الفص النوجی مرفی فی والافنس کھی اُور مُشاہدہ کوئی میں ہیلے مشاہرہ فارج میں ہوتا ہے بعنی فی الآفاق بعدا ذاں اپنے اندر بعنی فی الانفنس کھی ذاصر ح ایشنج فی الفتو مات و ماسی یا درکھیں ۔ والسلام (الراقم دُعاگوئے ودُعاہوئے نیازمرز فقراع بدہ ہم کی شاہ قام خوداز گولوم)

ملفوط- ١٠

كاتب الحرُّون كتاب صنُورا قدسُ نِيْف و المحكم كالعالم العالم كله يرعاد العالم العالم العالم العالم المعالم الم

صاحب کی خاطر تحقیق و ندقیق فرمائی ۔ اُور عجیب وغریب بیانات فتو ٔ مات اُور کوتوبات مدنی شاہ و لی اللہ صاحب و غیرہ کتب سے فرائے کیونکہ مولوی صاحب موصوف کی خواش تھی کہ مسئلہ وحدت الوجُود و شہو دکی تقیقت کما حقہ' اُور عالم کی تقیقت عندالقوم اُور فرق برای نمز بنی اور جہ اسس مرتب کی اللہ سعیم وافاض علینامن برکا تهم نے جار لوم متواتر تحقیق فرماکواس کا خلاصهٔ لوجہ احسن مدّل ثابت کیا جائے ۔ اِس لیے ضور اِقد س س س کے اللہ سعیم وافاض علینامن برکا تهم نے جار لوم متواتر تحقیق فرماکواس کا خلاصهٔ لئر بساسلہ اِس اِس کے بین ون تباریخ ۲۵ شوال المکر م س س س کے اس طرح اِر شاد فرمایا :۔

خلاصدىيكەذات من حيث مى عندالفرىقىن روئۇ دىيروشۇدىدى غَنِيِّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ اُورلَيْسَ كَمِتْلَهِ شَيئٌ ہے۔ اُورذات من حيث الاسمار والصّفات عندالوئۇدىيەين عالم ہے۔ بايم عنى كەۋسى ذات حق سُجانه وتعالىٰ بطورتنزّل سرتعيّن يس متعيّن بُوئى بېس فرق صرف اطلاق وتقييد كاسے بعنى مرتبرُ اطلاق ميں داجب اُورعبُود ہے اُوردرجرُ تعيّن مين كان اُورعا بد۔

کاتب الحُرُون کہا ہے کہ گویا بَدِل صاحب کاشعرِ ذیل اِسم ضمون کامِصداِق ہے۔

تختی ہا است حق را در لباس ذات بانسانی شه و دغیب اگرخواہی و جُوب اِنجا است امکانی مضرت اِنسان میں ذات بی گرغیب کانتہ و دچاہے تو بہا حقیقت واجب برنگ اِنسکان ہے۔

بعد و حضور اِنسان میں ذات بی کے تحا است میں گرغیب کانٹہ و دچاہے تو بہا حقیقت واجب برنگ اِنگان ہے۔

بعد و حضور اِنور نے فرمایا ہیں معنی وحدت الوجود کا بیمؤالدو حدت ہیں کے گاہ ہے۔ اور بس کہ بطریق تنزل فائور فرمایا اُور عندالشہور یہ اُور و مجارت ہے تھا بل اسمار وصفات جو بطریق اِند کانس و انصباغ خدا و ند تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے نائو د برنگ اُور فطا ہر مؤالیونی میں مبلکہ و اقبی اُور ذاتی ہے۔ بیس معنی اُور فطا ہر مؤالیونی میں مبلکہ و اقبی اُور ذاتی ہے۔ بیس معنی میں میں مین میں مبلکہ و اقبی اُور ذاتی ہے۔ بیس معنی میں مین میں مین میں مین میں میں میں مین میں مین میں مین میں میں میں مین میں میں مین میں مین میں مین میں اواقع کثرت ہے کیو جارت

غلبُه حال ہیں ایک ہی دکھیا ہے '' بعدہ حضورانور ؓ نے فرما یا ہم میں سے کو ئی آدمی فتو ُحات کا نطبہ رٹبھے۔اس میں جند مقامات عقیق وتفہیم طلب ہی تاکہان

كياجائي لمبي عبارت خود راج هنے سے مجھے سر در دموجا ماہے "

عرب صابحب نے طبر بڑمنا ترقی کیا۔ الحد دلله الذی اوجل الانتیاء عن علم جب بیال پہنچے، ایک عت مال کے بعد کہاؤ کا کہ یکی عدم کیم کا اعراب برنصب بڑھا ہیں نے کہا اس کے معنے کریں۔ کہا جرہے اُس فدا کی جس نے بدا کیا اتیاء کو عدم ۔ ته اور پورمعدُوم کرے گاان کو ۔ ہیں نے کہا ۔ عدم فعل لازم ہے ۔ اگر یدمُ او ہوتی تو آئ کی کہ کہا جا ما بھر نامبردہ نے دیے ک محدہ بڑھا بینی بھنج میم ۔ اس کی وجہ لؤ بھی گئی تو لا جواب ہو گئے ۔ غرضیکہ عرب صابحب بالر گئے کہ بہاں تو علی لیاقت کا دگر نہ ہوگی ۔ بھر جند لوم علیم رہے اور کسی کو کچھ نہ کہا۔

بعدة حفُورِاقَدُسُ نَے كَآب كے كُورُورُمِعَى أورَمِعَى بيان فرفايا ورثاد بواكه نفظ عَلَ هِه بمرمِم ہے مطاوعت عم اقل به اور بونكه عدم العدم وجُود بو تا ہے ہے معنی بيواكه حد ہے اُس فَداكی جس نے بيدا كيا اشيار كو وجُود سے بصرت ايشخُ نے عكمار كے نوف سے تصریح ظاہر نہيں فرمائی و بير مُجله ذيل فليس عبدل لحيلهم هو عبدل لے ربيم كي تقيق يُون فرمائي كه ان كي صطلاح ميں اسماء الله يميں سے ہي اسم كاظهور جس صُوفى ميں او جو اتم واكمل موجُود ہو۔ اس اسم كواس صُوفى كارت كها كرتے ہيں اور اس صُوفى كوم كؤب بيس جس صُوفى ميں اسم عليم كاظهور بو اُسى اسم كواس صُوفى كارت كها جا تا ہے ۔ وعلى فرالقياس و بيمر مُجله بيں اور اس صُوفى كوم كؤب بيس جس صُوفى ميں اسم عليم كاظهور بو اُسى اسم كواس صُوفى كارت كها جا تا ہے ۔ وعلى فرالقياس و بيمر مُجله فيلى كي تشريح فرمائى - بسل العب ف فدلات المعوطن الا نونه لاحق جالت نویے - لا ان نه سبحان نه و تعالى فى ذلات المقام الا نومه يلحقه المتشبيه - حاصل كه عارف اپنے موطن سے عروج كركے بمام تنزيم پر بي كرس سُجان و تعالى كامشام الا من اسم عراق ہو كہ كركے بمام تنزيم بير بي كرس سُجان و تعالى كامشام الا تو يہ بين كرس سُجان طور تي سُجان و تعالى كامشام الا تو يہ بين كرس سُجان طور تي سُجان و تعالى كامشام لا تو يہ بين كرس سُجان و تعالى كامشام الا تو يہ بين كرس سُجان الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى الله على الله

بعدہ آپ نے فرمایاکہ صفرت اسٹے ٹو کھتے ہیں ہیں نے بوقت تحریراس خطبہ کے آنصرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم مثال ہیں بھینت ویک دیوں دیکھا کہ آپ ایک شخت پر دونق افروز ہیں۔ جمعے دسل آپ کے رُوبروصف باندھے کھڑے ہیں اُمّت مرتومہ بھی عاصرت ویل میں کہ تبخی میں بصفرت فار و قائم ہیں بصفرت صدیق اکبر دائیں طرف بصفرت فار و اللہ وجہ فائم الولایۃ بعنی علیہ السّلام آپ کے رُوبرو دوزانو بعظی کر باتیں کر رہے ہیں بصفرت علی کرم اللہ وجہ فائم الولایۃ سے ماصل کے ترجمان ہیں۔ رصفرت علی کرم اللہ وجہ کی دُو وانیۃ سے ماصل کے ترجمان ہیں۔ رصفرت اللہ بین بین بین میں مواسط فرمایا ہے کہ اُن کو فیض صفرت علی کرم اللہ وجہ کی دُو وانیۃ سے ماصل ہوا ہے کہ اُن کو فیض صفرت علی کرم اللہ وجہ کی دُو وانیۃ سے ماصل ہوا ہے بھول ہیں آخصارت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے فاتم الولایۃ کے بینے دیکھا کیونکہ میں اُور خوالیۃ تعربی ہے اُور و منبرقائم کر۔ میں افراز نداور تعربی ہے وال ایک کے ترجمان ہیں کے بینے میرے رُوبرو منبرقائم کر۔

بعدہ انحضرت نے میری طرف انثارہ کرکے فرما یا کہ اُسے محمد (صفرت الشیخ کا اِسم محض محدّ ہے) اِس منبر رقائم ہو کرمیری اور میرے مُرسل کی تنار کہ ویس صفرت خاتم الولایۃ نے منبر کو قائم کیا منبر کی بیٹیانی پر نُورسے کو قائم محدّی ہے جو شخص اِس جگہ قائم ہوا۔ وُہ توجیق آں صفرت میں اللہ علیہ و آلہ و تلم کا وارث ہو کا۔ اُوراس کو چی شجانہ و تعالی آں صفرت کی شریعیت کا حافظ مقب رکھے ہوا مع الکم عطا کیے گئے بیس میں خُدا کا سنگ کر بجا لا کر منبر رج چھا جب میں اُسٹ موقف اعلی بیٹا ہے گئے بیس میں خُدا کا سنگ کر بیا لا کر منبر رج چھا جب میں اُسٹ موقف اعلی پر قائم ہوا۔ تشر مسالہ ہوکر اپنے مُنہ کو ڈھا نب لیا۔ پھر میں دُوج القدس سے تائیب د یا گیا۔ اَورا شعا رِ فیل شروع کیے ہے

یا منزل الایات والانساء انزل علی معالم الاسماء اکس منزل الایات اور انجاد کے مجھ پر معالم الاسار نازل فندما

حتی اکون لحمد ذاتك جامعًا بسے احب السراء والضراء من داخت و جاوں من داخت و عامِد كا جامِع ہو جاؤں اللہ ميں داخت كے محامِد كا جامِع ہو جاؤں عمر نے آل صفرت ملى اللہ عليه وآلم و ملم كى طرف الثاره كركے كما ہے

ويكون هذا السيدل العلم الذي جردته من دورة الخلفاء اُور ہیں یہ ستیدِ علم ہن کو تو سنے خلفت ارکے دورہ سے بکالا (مبعُوث کیا) و جعلته الاصل الكريووادم مابين طينة خلقه والماء اُور تو کے اس کو اصل کریم بنایا در مالیک که آدم ابھی آب وگل میں تھے و نقلته حتى استدار زمانه وعطفت اخره على الابلاء أورظا ہری خلقت میں تونے اس کورلشت ربشیت نقل کیا تاکہ اس کا زمانہ پر کر آیا اُور اس کی ابتدا و اِنهت مِلا دی ۔ واقمتهٔ عبرًاذا ١٠٠٠ماضعًا دهرًا يناجيكم بغاد حراء اورتونے اس کوبہت عرصة ك غارِ حرامين مطرايا جو و ہال بندلي اور سوح و عور سے الكر ايندي مناجات كرار ا جبريل المخصوص بالانماء حتى اتاه مبشرًا من عندكم نا آل کہ اُس کے پاسس بارگاہ حق شبحانہ سے مبتشروحی جبریلی آیا جو سیسٹ م اللی لانے ہیں مخصوص ہے قال السلام عليك انت محمم سرالعب د خاتم النُسَبّاء أدرجبريل نے كهاات لام عليكم آب محمد بين سرًالعِب و أور خاتم الانب يار ياسينى حقًّا قول فقال لى صدقًا نطقت فانت ظل ردائي یاستیدی میں چی کہتا ہُوں۔ آں حضُورؓ نے فرمایا تو نے سے کہا ہے کیونکہ تو میری حیب در کا خِللؓ ہے۔ فاحمل و زدنى حمل ربك جاهلً فلقل وهبت حقائق الاشياء بس حدكراً ورنهايت كوتشش سے مجھ كواپنے رب كى حدثنا كيونكه تجھ كو حقائق الاشياعط كى كىكى بىل -وانترلنامن شان ربك ما انجلى لفؤاد كالمحفوظ في الظلماء اُور بیان کر ہمادے بیے اپنے رب کی شان ہو تیرے مفوظ دِل پرظکمات بیں متجلّی مہوئی من كل حق قائر بحقيقة ياتيك مملوكا بغيرشراء ہر حق سے جو حقیقت کے ماتھ سے اتم ہے بچھ کو بغیر شرار کے ملوک آتا ہے بعدة حضرت الشخ في حدوثنا نتزيس بيان كي - أوراس كي اخير من فرماتي بيرس اس مشهدمِثالي سے عالم سفلي كي طوف والسلاياكيابيس مين نے إس حرمِقد س كوابني إس كتاب كا خطبه بنايا - كاتب الحرُوف كتا ہے-

طرف و پی دیامیا بیسی سے اس عد بعد کا در بی اس سامید کا در خیار در خانق ندکوُره کاحل تھا۔ اُور نیز ریک مسلمی و پیر حضُولاً نے فرمایا ؒ اِس خطبہ کے بیان سے میری غرض جند شکوک کار فع اُ ور چند د قائق ندکوُره کاحل تھا۔ اُور نیز ریک مسلمی و شہوُدی با بدا ورعلّو مرتبہ حضرت الشیخ کاتم لوگوں رینطا ہر مو۔ اُب اِنصاف کرنا جا ہئے کہ جِن لوگو ایسے حضرت ایشن گریشنیع اُور تغلیط

ے جمع النبی کشریف وشرّ ایز

کی کیاان کویداعلی مقام اَدر بندمنصب بفییب بروا حاشا و کلآ اَدر نیز کویکه حضرت اسیسنی کواللہ تعالے نے وارث وحافظ شریعیت بنایا ہے جبیا کہ نگلہ مقام اَدر بندمنصب بفییب بروا حاشا و کلآ اور نیز کویکہ حضرت اسیسی کی کیا ہی مقام اُدر اُن کی نظروں کے عدم اِستیعاب واِحاطر حضرت ایشی کی تصانیف برجموں بوگا بینانچیشا ہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کیا ب منگوئی مدنی میں اِسل مرکی ایک جگر تھر برسے فرمادی ہے "

## ملفوط- اا

آب نے فرمایا کہ جاگیری بات و قابل اعتب بازئیں ہے کیونکہ قاضی ہرائے الدین صابحب وکیل کی زبانی سے ناگیا، کہ
پیرصابحب کھٹر شرھین نے بھی فری جزئیوں و کرنیوں کے تصدیقات کے ساتھ جاگیر کے بارے میں والسرائے ہم کو مرزواں سے بی می کہ ہماد خاندان حالیثان اُوروی کی میں والسرائے ہم کو جائیر خاند کی کہ ہماد اللہ باللہ باللہ

## ملفوط-۱۲

ایک دِن چھٹورانور گبعد نماز عصر مبدر شریعت میں رونق افروز تھے۔ دریافت فرمایا کہ میاں عبب ڈالٹد کہاں ہے ؟عرض کیا گیاکہ راولیپ نڈی گیا ہے۔

آپ نے فرمایاً آدمی نهایت ساده وضع کا اُورسرایات پیم ہے بو کچھ خیروشرواقع ہواس کے جواب میں ایک ہی مجلا داکر آ

ہے اچھا نیر کے بقیآ (کیا ہؤا) ۔گویامیاں عبُداللہ کے اِس مُجلہ کامنہ مثل منہ وحدت الومُود کے ہے کہ سرجیز اِس میں ساجاتی ہے۔ بعد ہُ آپ نے منٹنی کریم نجش سیالوی سے دریافت فرمایا کہ کیا اب تمہا را لڑکا اچھا ہے ؟ اس نے عرض کیا 'بھنٹور کا کرم ہے ۔گرمٹی بہت کھا تاہے ۔آپ نے فرمایاً اچھا نیر کے تھیا ''

اُس وقت ایک اُور تھی نے بھی حاضر ہوکر بعیت کے بیے عرض کیا ۔ آپ نے فرمایا کہ تم موضع مصنر و ہیں رہتے ہو اُور تمہار خریب میا فضل النی صاحب آنون وغیرہ جیبے بزرگ ہوئو دہیں ۔ جو اکثر روزہ سے رہتے ہیں ۔ جَو وغیرہ کھاتے ہیں بہت جیت بیں رہتے ہیں۔ وہاں تم نے بعیت کیوں نہ کی ہم تو آزا و دُنیا والآدی ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ ہیں اُن کے پاس تفسیر حلالین بڑھا رہا ہوں ۔ لیکن ہیں۔ وہاں تم نے بعث کیوں نہ کی ہم تو آزا و دُنیا والآدی ہوں۔ آپ نے بعیت فرماکر تبقین فرمائی کہ ہم ایک کو اپنے سے بہتر جانما اُور کہیں کے بیعیت نہاکہ تھیں فرمائی کہ ہم ایک کو اپنے سے بہتر جانما اُور کو وظیف کھنا اُور کو وظیف کے ساتھ جیٹر دور کے کہنے سے اِس کو ترک نہ کرنا۔ اُور خیال رکھنا کہی آخون وغیرہ کے کہنے سے اِس کو ترک نہ کرنا۔ اُور خیال رکھنا کہی آخون وغیرہ کے کہنے سے اِس کو ترک نہ کرنا۔

ین میر کا تب المحرون کا تب المحرون کا اور ندتم اس کے جپوڑنے پر قادر ہوسکوگے کا تب المحرون کہتا ہے۔ گویا حضورًا قدس نے حضرت سَعَدی کی رُباعی ذیل اس کوارشاد فرمائی جس میں خوُ دہینی اُور بدفلی سے منع کمیا گیا ہے۔ مراپیر دانائے مُرسٹ مشہاب دو اندرز فرمُو د ہر رُ و سے آب سیکے ہیں کہ در خویش خوُ د ہیں مباسش درگر آنکہ در غیر بد ہیں مباسٹس

## ملفوظ - ١٣

برے میں بریرے دوست ہوں ہے۔ آپ نے ایک دانداخروٹ کا اپنے ہاتھ میں ہے کر فرما یا گئیجان اللہ ایس میں بھوٹے سے داند میں کامل درخت موجُود ومندرج ہے بعینی اِس میں دوسلسلہ ہیں ۔ فاعکہ و نفعکہ اُور سرا مایس قرّت اپنے ایٹے انتظار میرکو تڑا ورمماً تڑموتی ہے۔ اِسی طرح ذاتِ حق سمبحانہ' مستخصصت میں جمیع اسمار وصفات مند مج ہیں۔اوران میں بھی دوسِ لسلہ ہیں۔ایک فاعلیہ جو اسمار اُورصفات سے عبارت ہے دُوسرئ فعِلم کہ حالَق مکنات سے عبات ہے " کہ حالَق مکنات سے عبات ہے "

## ملفوط ١٣١

## ملفوظ - ۱۵

ہباسے کہ اس کوعالم مثال بھی کہتے ہیں۔ قبور سوال جواجے غیرہ اِسی خیال مُنفصِّل کی قیم ہے۔ ہر دوخیال کی مثال محسُوسات میں گائے دغیرہ کامیننگ مجھ لینیا جا ہئے۔ کہ اس کی ایک طرف کُشادہ ہوتی ہےآؤر دوسری طرف تنگ خیال مُنفصِل گویاس کی کھی خیال مُقسِل بازیک طرف غرض ریکہ وُمُنفصِل خیال وُسعت سے نگی کو پہنچ کر ہر فرد بشر کے خیال میں حکن ہوا۔

"كينونت كے پانچ مراتب ہيں - اقل عمائي نوسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيسوال كها گيا - اين كان رَبّنا فَبُلُ اَنْ يَخْلُق الْحُنْقُ فَقَالَ فِي عَمَاءِ مَا هُوْقَ لَهُ هُوَاءٌ وَمَا عَنْتُهُ هُوَاءٌ لِيهِ بِهِ اللهِ عَلَى الْعُرْقِ اللهُ عَلَى الْعُرْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرْقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرْقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرْقِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

گرخب دابنی زمق تونواجب را گم کنی هم متن و هم دِیباحب را پیردا کردی تسبول هم کنی هم متن و هم دِیباحب را پیردا کردی تسبول هم حث دا در ذاتش آمد هم رسول رین گرتو پیرکو فند سے فبدا دیکھتا ہے توغیطی میں ہے جب پیرکی ذات کو تو نے قبول کرلیا قوانس میں جب ابھی آگا اُور رسُول بھی)

کاتب الحروُف کہتاہے کہ صرت چراغ دہوئ کی رُباعی ذیل بھی اِسی کی مؤیدہے۔ گفتم پیمیب میں تو یا پیسبر گفت دوئی زرہ برگیب چُوں نیک بدیدم آں نکو گود من وہمیب و بیب مہم او بود

(بعنی میں نے لُوچھا تو ہیرہے یابیغیر بر فرمایا دُو ئی کو دُور کر جب اچھی طرح دیکھا توسب وُہی تھا)

بعدہ حضورِ الورُ گئے فرماً یا آیک منتی ہے ایک بُروزیمثل جیسے فکٹ منٹل کھا بنتگا سیوتیا۔ بُروزید کی حسب ان و تعالے انسان کامل میں ظهور فرما تا ہے۔ جسیا کہ منصور تیں انا الحق کہ ایعا ہے کہ ایک دِن فیصور علیہ الرحمۃ حضرت جنید کی خدمت میں حاضر بحث انسان کامل میں ظہور فرمایا۔ مجھے علوم ہوتا ہے کہ یہ تری گردن دار کی منتظر ہے منصور گئے عرض کہا یکیوں نہ ہو آ ہے جسیے اقصالِ مرار اس دقت سکوت میں ہوں گئے مولانا روم شنے فرمایا ہے ۔

تی ن دارگ، بود آب نے فرایا کہ غذارسے مُراد ناوا قفِ اسرارہے نہ دُوسرامِعنی ۔ پیرفرمای ؓجس زمانہ میں میں علی گڑھ میں بڑھتا تھا۔ ایک ن اپنے مُجُرومیں کسی خاص حالت میں خواجہ کا فظ کے شجر بڑھ رہا تھا۔ حافظ عبدالقدوس صاحب اَورچندد گیر ﷺ اص جمع ہو کرمُجُرہ کے باہر کھڑے سُنے دہے اُور نہایت محظُوظ ہُوئے خِصُوصاً حافظ عبدالقدوس صاحب برعجیب کیفتیت طاری ہُوئی کولوی غاذی صاحب کومعلُوم سے ۔ کہ حافظ عبدالقدوس صاحب دُوہ خض مقے کہ کسی وقت بھی کہ ابوں کامطالعہ نہیں جھبوڑتے تھے جب ہیں نے سیال شریف کے سفرکااِدادہ کمیا اُورشہرسے باہر نگلا۔ تو حافظ صاحب بھی میرے یہ بھے روانہ ہو بڑے ۔ حالانکہ میرے باس ایک بیسیر بھی نہ تھا غرض کے سم خُدا کے فضل سے سیال شرفین پہنچے۔ ایک دِ مجل بس میں حافظ صاحب نے حضرت صاحب سے استفساد کیا کہ حافظ کے شعر ذیل کا کیا معنے ہے ہے

آت تلخ وسشر کیمنونی اُم الخبائسش خواند اشدهای لنا و احلی من قبُلَةِ الْعَلَارَا حضرت صاحبؒ نے فرمایا یُ فافظ صاحب اِسی طرح ایک دن شِعر مذکور کامعنی ہمار سے حضرتِ اعلی تونسویؒ سے کِسی شخص نے اُوجھا تھا آب نے فرمایا مصرع اوّل بشرطِ شن کے مرتبہیں ہے اَ درمصرعِ ثانی لابشرطِ شن کے مرتبہیں ہے۔

ں سے بیات جو بایا ''یوُ کا مصرت صاحب اِس سے کالام سے نوش ہوتے متے لہٰذا اُس وقت ایک اُور قبید بھی بیان فرمایا کہ ایک دِن کہی مولوی نے حضرتِ اعلیٰ تونسوی سے بوٹیجیا کہ شعر ذیل ہیں ۔

بُوں مدد پیر مرا گشت یا رہے نیست مرا حاجتِ آمُرُدُگا ر لفظ چیمح آمُرُدُگارہے یاآمُوُرُگار۔اِس اتنا بیں عصر کی اذان ہوگئی اُ در حضرتِ اعلیٰ نماذ کے واسطے تشریف نے گئے جب والبرتشریف لاتے یولوی مذکورنے بیرعوض کبایکہ صنرت آمُرُدُگار"ہونے کی صُورت بیں معنی درست نہیں آیا کیونکہ مطلب یہ بجلتا ہے کہ مجھے فُدُا کی حاجت نہیں رہی۔البتہ اگر آموزگار ہو تو صبحے ہے کہ آموزگار معنی اُستادہے بصنرتِ ؓ اعلیٰ جذبہ وج ش کی حالت میں آکر فرطنے لگے

'بُحب بِيرِ خِيرِ إِنَّم مَوَا يُورُون سَاخُداتيرا باقى رە گيا"

تَّتَبِ كَ فَرَاياً لِي عَنِي كَمَ صَرِبَ اعلَى صَّاحِبِ عال عَقِي إِس لِيهِ أَن كا ذوق لفَّظِآمُوزُكَارْ سے إِبَاكُرَا تَمَا لُبِعِدہُ آب لے فرمایاکہ میراجی ایک سوال غیرتقلدین براسی میم کا تھا بعنی یہ کر حدیث تحول فی الصور تو بخاری شریف میں ہے وَہ آیتہ کَیْسَ کَمِنْ لِهِ شَیْعً کُمُن فَی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک حکورت میں تحول سے ایک فرد ہوا۔ دُوسری صُورت میں تحول سے دُوسرافر دیمالی ابْداالقیاس اَور افروعی میں اِتّحاد ہواکر تاہے نہ تبائن ۔ اِس کا جواب ان سے قیامت تک نہیں بن سکتا ۔

پیرفرمایاکدایک دِن ایک غیرتفلّه مولوی و اجب نے آگر تُوچیاکد قبیدہ غوتنی شریف کس کی تصنیف ہے۔ میں نے جواب دیا تصنیت تاریخ کا کا میں ہوگا۔ کیونکہ دیا تصنیت نایشن عربی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ کی ۔ اس نے کہا ۔ وہ تو عالم تھے۔ اِس قبم کا کلام اُن کا نہ موگا۔ کیونکہ اس میں کہا گیا ہے داخعل ما انتشاء فالاسم عالی (جوچاہے ارمیرانام بلندہے)"

میں نے ہواب دیا 'یماں دوامر ہیں۔ ایک جُوتِ تصنیف ۔ دُوسراو جراستبعاد۔ دونو کا ہواب سُنو امراق لی دلیل تواتر ہے کیونکہ ہرزمانہ ہیں جے خفیراس کے قائل ہُوئے ہیں۔ اور تواترا دلہ قطعیہ ہیں سے ہے۔ اَب دُوسرے اُمرکا ہواب بھی سُن لو بُخاری ترفیہ میں منے دیکھا ہوگا کہ اہل بگر کے بارہ ہیں وار د ہوا ہے۔ اَن اللّٰه قد اطلع علی اهل بل رفقال اعملوا مانشکتہ لین فقر است آیا ہے۔ یہاں وجراستبعاد تم بیان کرووہاں میں کردُوں گاؤہ پران موسی است آیا ہے۔ یہاں وجراستبعاد تم بیان کرووہاں میں کردُوں گاؤہ پران روگیا ہیں نے کہا تم نے مدیث کامطلب نہیں مجھا غایتہ مانی الباب عُلمار ظاہر ہی کہیں گے کہ یہ ایک ایسا کلم ہے جو خشنو دی کے وقت کہا جاتا ہے اُوراس سے جھی قیت مُراو نہیں ہوتی ۔ مالانکہ یمطلب نہیں ہے۔ اصل میہ کہ جب اللّٰہ تعالیٰ کہی بردضامندی کی فرزم آنے ہو کہا دو اس کا خُود حافظ و نامر ہو آ ہے بھر کھبلا

ك النَّدتعالى ابلِ بُدْر برجلوه كريُوكَ أور فرما يا جو جابوكرو على أست نيطان مير، بندون برتير الحيد قالوُنه موكار

وُنْخُصْ معاصِی کے اِدّ کاب برکیسے قادر ہوسکتا ہے بیس ضرور کبلہ اعملوا مانٹ ٹہتم برخضیص مُراد ہوگی نیمیم بیر حنورانور ؒنے فرمایا اُن مولوی صاحب نے جاکرا پنے غیر تقلّدین کی جاعت سے بیان کمیا کمیں فلاں کے بنجہ میں ایساگر فقار مؤاکہ خلاصی شکل متی "آپ نے فرمایا اُسے لوگ اپنی جگہ مبعظ کر لاف زنی کرتے ہیں جب ہمارے کر دورُ واتے ہیں توفُدا کے ضنل اُوراَر واح طیسہ کی برکت سے کی خونہیں کرسکتے "

پرآب نے فرمایا کہ ہمارے متقدین کھنرات منل صنرت خواجہ غریب نو ازاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیروا مُورِشرعیہ کی رعا۔ بوجہ احس فرمایا کرتے تھے۔ اور نماز وقت مخاریس پر چھتے تھے۔ اس کروہ پاک میں مجم مدیث لاین الله بل بیت قدرب الی بالنوا فل حتی اکون سمع که و بحصر لا۔ آثار الو ہمیت اور تحقق باضلاق الله بطور تجی خاص ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی واسط دیر سلاسل کی طرح اس طریقہ عالمی ہیں مصافحہ و معانقہ وغیرہ اکثر نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی ہی ہے جو مذکور ہوئی بینانچہ مولانا دوئی فراتے ہیں۔

ہیں بت حق است اِس از خلق نیست ہیں ہیں مرد صاحب دلق نیست ربعنی درویش کا نہیں ) ربعنی درویش کا نہیں )

الے ہمیشہ نوافل عبادات سے بندہ میرے قربیب ہو تار ہماہے یمال مک کمیں اس کے کان اُور آنکھ ہوجا تا ہُوں۔

**ے ماعیں قلعا شرکت نہ ذراتے۔ ہ**ل سامعین کی اہلیت اور آدا ہمجلس اور شرائطِ طریقیت کا لحاظ نٹروری ہے جبیا کہ انجابُ كة تعامل أورُمُولات سيد النح بوما ب إس مسلم كي مزيرِ تقيق كتاب نغمة عُشّاق بين الاحظم و نيزشامي جلده من من كتاب المنظر والاباحة میمضف کے لیے کفایت نے معاند کے سے دفتہ بھی ہے مود ہیں ۔

قلد بالوجي مذظِود تي بي كرآب فرما يكرت تق كرمشا بح كرام كي على عين قطعاً كلام نبيل بكن آج كل ناابل وك أن جنرات کے فیل کوئج تب بناکر شرا کھا فائنیں رکھتے ہیں کی وجہ سے دل تنگ ہوتا ہے اِوراس موقعہ بِآبِ حنرت سعدی کے اشعار ذیل

ز<u>متے ت</u>ے۔

مگر مستمع را بدانم که کبیت سماع أبے برا در بگویم که چیسیت فرئة فرو ماند أذ سُيه أو گر از بُر جِ معنٰی بود طَیک بِ اُو قوی تر شود کهؤکشس اندر دماغ دگر مرد بکواست بازی و لاغ

جن كافكاصديه بے كدابل درداورصاحب ذوق كے بليساع درست اور مفيد ہے اور ناابل اور صاحب لهو كے

درست نهيس -

ملفوط- ۱۲

ایک دن آپ در بار تزریف میں رونق افزوز تھے سید صدّیق شاہ صاحب ،مولوی نُور محدصا جب مَیروی ومولوی فضل حق صاحب نناہ بُوری کو فناطب کر کے فرمایا کہ کیاتم لوگ کل را دلینڈی گئے تھے ؟ ان میں سے سید صدیق تناہ صاحب نے عرصٰ کہا کہ ی ہارکہی کام کے بلیے گئے تھے میاں خُدا بخش و با با قا درِنخش و حا فط غلام محموُ د ا**م ا**مسجہ صدر مازاتسلیم ونیازعرض کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب اُور کیا کہتے تھے۔ شاہ صاحب نے عرض کیا۔ وُہ مولوی غلام دسٹِ مگیرصاحب قصوری اُور غِیمُقلّدین کے مباحثہ کاقِصّہ بیان کرتے تھے اُوں کہتے تھے کہ اِس مباحثہ میں آپ کی ایک کرامت دکھی گئی کہ جب آپ نے

غَیْرُقُلَّدِین ریسوال کمیاتی ۱۳۵۱ ہوکر خاموش ہوگئے۔

آپ نے فرمایا کھفھیں اِس اجمال کی نوُں ہے ایمورسالہ مولوی محمُو دشاہ صاحِب داعظ نے اپنے نام رطبع کراکرشائع کیا تھا فی الواقعہ وُہ درسالہ حافظ عبد الهادی صاحِب نابینیا کی تصنیف تھا۔ اِس بین اُس نے دمجُ ب جمعہ نی القریٰ بُدوں تیدشراً نطا اُنبات کِیا تھا۔ اور منجگداینے دیگر دلائل کے بخاری کی صدیت بالفاظ ذیل ان اول جمعة جمعت بعد رسول الله صلی الله علیه واله وسلّع بجواتي قرية من البحرين عبى الخير رساله بن درج كى على جب عُلمائ حنفيمتل مولوى غلام وستّكير ما و مفتی شیخ احمدصاحب اڈیالہ وغیرہ نے حدیث مذکورالصدر کو دیکھا تومعترض ٹوئے۔ کہ اگر صاحب رسالہ نفط قریر نُجاری شرفینیں دکھاد سے تواس کو آننا اِنعام دیا جائے گا۔غرض کہ لفظ مذکور رپہ فریقین کی مجت مقر سوُ ئی۔ اَ ورمحِل مباحثہ میاں فضل الہی ایب**ی** فویس کا گھر مقركيا گيا۔اس وقت حنفيه كامر تې ومعاون ميا فضل الهي تھا۔ اُ در قاصني ميرعالم خان ديثي ہزار وي غَيرُفت تدين كي تكيه گا ه كيونكہ قاضِي میرعالم خان ان کاہم مشرب اُور حافظ و عالم بھی تھا۔ اِس اُننار میں کہی نے مولوی غلام دستِگیرِصاحب کو کہا کہ فلاس (بیرِصاحب) کامباحثہ میں موٹود مونا نہایت ضروری ہے۔ ان کی شمولیّت کے بغیرکام شبکل ہوگا لیکن ٹوئیک بعض احبارمیری آزاد طبعی سے واقیف تھے کہ میں کسی كى قىدىيى نهيى آيا - لهٰذالطورسفارش طلبى بېرىصاحب كلال كى خدمت ميں عراييند كولما كه آپ بېرصاحب خور د كو فرمائيس كه وه براه مهرانى إس مباحتہ میں شامل ہوکر شکور فرمائیں یے نکہ وہ مجی (بڑہے ہیرصاحب) میری طبع سے داققت تھے کہ وہ مختی بالطبع (آزاد طبع) رہتباہے حامل عربینہ کو فرمایا کہ محکوث لؤ فلاں جگہ مبطیا ہوا ہے ۔اُس کے پاس جاکر درخواست ہذاخود پیش کرو۔ وہ آدمی میرے پاس آیا ہیں نے وعدہ کیا کہ مقررہ تاریخ پرہیں قاصی نظام الدین صاحب مرگوم کے مزاد پر بُول گا۔ بعدا نعقاد کہ سرب مرکوم کے مزاد پر بُول کا دبعدا نعقاد کہ سرب مرکوم کے مزاد پر بُول کا دبعدا نعقاد کہ مرباحثہ مجھے اِحلاع دینا میں شام ہوجاؤں گا۔

الغرض حسب وعدہ جب میں وہاں پنجاتوا جا نک مولوی غلام دستگیرصاحب تشریف لائے۔اس سے پہلے مولوی صاحب کا مبرے ساتھ کو ئی تعلق و تعارف نرتھا میں نیے خلوت میں طور علی تھیق کے مولوی صاحب سے ایک بات دریافت کی کہ مولوی صاحب اگرمباحتہ میں مخالف یہ اعتراض کرہے تو آپ کے پاس کیا ہوا ہوگا مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ اِس سے معلوم ہواکہ مولوی صاحب کا سرمایئ علمی نہ ہونے کے برابرہے ۔ ماہم اُنہیں تستی دی گئی کونٹ کرنکریں انشار الٹرالعزیز خیر ہوگی ۔غرض کیمقررہ وقت رہم میافضا اللی ابیل نولیس کے کان بر جمع موئے ۔ بہت دیرا تنظار کیا لیکن تُونِ کا غیر تقلّدین کو خبر ہوگئی تھی کہ فلاں (بیرصاحب) بھی مباحثہ میں شاما ہی وہ وہاں نہیں آئے بلکہ قاصنی میرعالم خان دیٹی کے مکان مرجمع موئے بیب ہیں اِسس بات کا پیڈھیلا تو بعض اصحاب سے کہا کہ وہاں جانا چاستے بیکن اوروں نے کہا کہنیں ۔ اخریب نے اُن کر ، کہ یہ بیار اسلامی موسے میں اب صروراس کا فیصلہ کرنا چاہتے اگرؤہ بہاں سے بھاگ گئے ہیں توہم خود وہاں جاتے ہیں فعلاصد پر کہم ڈیٹی صاحب کے مکان پر گئے ۔ نامبردہ مُؤنکہ سمجھ دار اُور واقف كارآدى تھا۔ مجھے دىكور تازگىياكداب شئىل برائے گى۔ فورًا جمتِ عملى سے اس نے مجھے ككم ( نالث )مقرركرديا بولوى غلام و تبكير صابحب ومفتى صاحب مذكورالصدركوايك فربق كرديا أورخو دحا فطاعبدالهادى نابينياسيم مل كرفزيق نأني بنا لفظ قربيؤ سيحبث تشرق ہوئی جنفیہ نے کہا کہ صدیث ُنجاری میں نفط قریر ہو جُود نہیں ملکہ صدیث کا فقرہ فقط بجواثی من البھی بین ہے۔ حافظ نابنیا نے کہا کہ فرری کے نے ہیں موجو دہے ۔ اُ درنیز ریکہ شکوہ تر لیف میں فلاں حدیث کومولف نے لاکر حوالہ دیا ہے کہ دوالع البنے اری حالانکہ بجاری میں میں سے نہو ہو الفاظ موٹو دنہیں۔اس سے معلوم ہو اکہ مدیث میں کسی لفظ کی کمی بیٹی سے روا ہ الفلال کہا جاسکتا ہے۔ اِس اثنا رہیں ڈیٹی صاحب نے بھی اس کی مائیدمیں کہا کہ فلا*ں حدیث* کی ایک روایت میں لفظ <del>امرا</del>َ है واقع ہوَا ہے اُور دُوسری روایت میں <del>امراَ ت</del>ا وجو داِنتلاف لِفظ ے جامع نے حوالہ بخریج کردیا یٹی نکہ حافظ نابنیا لئے اِستیشہاد اُمشکوہ شرِلیٹ کا حوالہ دیا تھا۔ اِس بِلیے مولوی غلام دستگیر صاحب اُدرات الُٹ كيے اور صديت كي خرنج ميں صروف وشغول مو كئے يكن كانى تلاش كرنے بر بھى حديث ندىلى - نيز كو كئه نامبرد وسے قرأتِ حدث میں پبیب مکنتِ زبان درعب مجلس کے ضموُن بعینہ ادانہیں ہوسکتا تھا۔اِس بیے ایک شخص سمی برمیان ضل اللی سیٹھ نے کہ حافظ ے صدر بازار والیے اس کی سجد میں تقیمے تھے بطور تسخر مجلس میں ہنسنا شروع کر دیا میں نے درایتٌ محسُّوس کیا کہ معاملہ ہا تھ سے جاتا معلوم ہوتا ہے اِسس بیے میں نے ڈیٹی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ م لی بحث لفظ قربیہ ہے۔ اور عوصدیث اِس کی تا بَد میں لائی گئی ہے دُہ اس کی نظیر نہیں ہوسکتی کیونکہ حدیث مذکورہ میں خواہ لفظ امراً قُو کا ہویا امراً تہ جب خارج میں واقعہ ایک ہی ہے بیں اس میں کھی نقص اَورخرابی لازم نہیں آتی بخلاف نفط قریہ کے کہ معرکۃ الآرا ومنشاً اِختلاف فیابین المجتہدین سَوَّا۔ ہے کیونکہ حدیث مُبخاری مِی اگر لفظ قریر کا تأبت نه بوتوعل را حناف کامقصد تابت بوتاہے اوران کے مذہب کی تابید ۔ اور اگر لفظ فریر تابت بوتو و وسرے علماً کی مُراد تأبت ہوتی ہے بیس مخالف پرلازم ہے کہ نظیر میں ایسالفظ بیش کرے کہ وہ بھی معرکة الآداراً ودائمة محتمدین کے درمسی اینشا إخلاف مورواين هذا هن ذاك ميرب إس وال سفداوند تعالى كضل وكرم وأرواح طيبه كربت سے تمام حربيت مقابل خاموش اورلاج اب ہو گئے۔ ڈپٹی صاحب نے حافظ اعمی پر زجرو تو بیخ نثروع کردی کہ خبردارا بیے رسائے تالیف وشائع نکرنا۔

جب مبس برخارت ہُوئی اور ہم وہاں سے نکلے تو مولوی غلام و شکیرصاحب نہایت شکریداداکرنے لگے اُورا ثنائے داہ میرا ہاتھ کیٹ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے آپ کو میرے بیے آئی فیبی بناکر بھیج دیاور نہ کام شکل تھا ۔ اُورصدر ولیے حافظ صاحب بھی بہت خوش مُوئے کیونکہ وہ متم فضل اللہ عیٹھ کے ہاں تھیرے مُوئے تھے ۔ یو غیر تقاریاس نے اپنے پاس جند کتابیں صحاح بشہ و فیرہ کی تبرگار کھی مُوئی قیس اُورہ میشہ حافظ حسب کے مما تھ مجادلہ کرکے اُنہیں تنگ کیا کر تا تھا اُور اُن سے سکست نہیں کھا تا تھا مِن کہ مباحثہ نہ کو وہ میں وُہ بھی حاضرتھا ۔ اُور و مُواُو اُس کی ماری جاعت لا جواب ہو گئی تھی اِس بیے حافظ صاحب بہت خوش تھے ۔

بعد هٔ حفنُورِانورُ ننے فرمایا کدایک دفعہ بیں سیال شریف کے فرسے واپس ہوکڑ حسب عادت زیارتِ مُدکوُرہ بیں عیرا ہُوا تھا کہ ما فظ عبد الهادی نابینا وہاں آیا بیں نے کہا کہ حافظ صاجب حجمعہ فی القری کے سکہ کے بالاسیں آپ نے ورسالہ آلبیف کیا ہے ہُ میری خطر سے کر زاجے ۔ واقعی عدم شرائط کو آپ نے مدتل ثابت کیا ہے ۔ کہ میشرائط مثبتۂ فقہا فی الواقع معتز لد سے نقول ہیں ۔ حافظ اعمی اس باسے منابت خوسش ہوا اُور کہنے لگا بیں نے بڑی محبنت سے بہت ہی کتابوں سے مسائل کو اِستخراج کیا ہے بگرط فرید کہ مولوی محمود شاہ داعظ منابت خوسش ہوا اُور کہنے لگا بیں نے بڑی محبنت سے بہت ہی کتابوں سے مسائل کو اِستخراج کیا ہے بگرط فرید کہ مولوی محمود شاہ داعظ

نے رسالہ اپنے نام برطبع کرا دیاہے۔

سونور فرات بن بنور میں نے کہا کہ حافظ صاحب جمعہ کی فرضیت کے دونوں قول کہ کرمنظہ میں بنوئی یا بدنیطیہ بی صاجهاالصلوہ والسدام میں سے قول ذیل قوی ترہ کہ فرضیت کی منظم میں ہوئی اور عمل درآمد مدینظیہ میں فلاور بایا ۔ جنانچہ امر مذکور آپ کے سالہ میں ہے ہشتر ہے ۔ حافظ اعلی نے سیم کہا بیس نے کہا لیس کہا ہیں کہا وجو د فرضیت جمعہ کے مقد منظم میں اس بیمل نہ ہوا انہائے سے کہا کہ کا اوجو میں کہا واقع د فرضیت جمعہ کے مقد منظم میں اس بیمل نہ ہوا انہائے کہا ہوا کہ کہا ہوا کہ کہ اور و فرضیت جمعہ کے مقد منظم میں اس بیمل نہ ہوا ہوا کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا کہ کہا ہوا کہا ہوا کہ کہا ہوا کہ کہا تو کہا تا کہ ہوا کہ کہا تا ہوا کہ کہا تو خون سے نہ بیا ہوا کہا ہوا کہ کہا تھا ہوا کہ کہا تا تا کہ ہوا کہا تا تو کہ کہا تا تا کہ ہوا کہ کہا تا تا کہ ہوا کہا تا تا کہ ہوا کہ کہا تا تا کہ ہوا کہا تا تا کہ ہوا کہ تو تو کہا تا تا کہ ہوا کہ تا تا کہ ہوا کہ تا ہوا کہ تا تا کہ ہوا کہ تا تا کہا تو کہا تو کہا تا تا کہ ہوا کہ تا کہا کہ تا ہوا کہ تا تا کہ ہوا کہ تا تا کہ ہوا کہ تا تا کہ کہا تا تا کہ ہوا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا تا کہ کہا کہ تا ہوا کہ تا تا کہ خوالاں (حضرت پیرصاجب ہیری) اس قد ترفیا ہوا کہ تا کہا کہ تا ہوا کہا کہ تا ہوا کہا کہ تا کہ تو کہ کہا کہ تا ہوا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تا ہوا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہا کہا کہا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہا

پیراپ نے فرایا کہ نامبردہ کے بسس ہیں الے ربیعاظِ عمی حفظ اوجب کیاجا باتھا۔ وہ مجلسوں ہیں کہالر ہاتھا کہ ہم کوک کو مجھے کیا وہ ہے کہتے ہو گر فلاں (حضرت بیرصاجب) میری اِس قد ترخیم فرماتے ہیں۔ اُور نیز سُناگیا کہ نامبردہ اِس امرکا لڈعی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ایک در مجلس میں آیا تو میں نے طز اُ کہا کہ اس زمانیں اکثر کو گفتہ و محد تبن بیٹے ہیں۔ حالا نکو جُھائی اُس کے اور اُل کا ترجم بھی ہتر سے کامعنی بھی نہیں جانتے۔ جلکہ صرف اُن کا ترجم بھی نہیں کر سکتے نے افظ اعمی جان گیا کہ میری طرف انشادہ ہے۔ فوراً کہنے لگا کہ ہیں بھی مدت سے شاکت بُوں مگر الیا قابل دکا مل اُس اور خوصرت قبلہ عالم کے واس کے بعد اُس کے بعد اُس نے جلس میں آنا ہی جھوڑ دیا مترجم کہتا ہے کہ اگر کسی کو جمعہ فی القری کے سسئلہ کی مزیر خوشیق منظور موضرت قبلہ عالم کے فاق وی مہریہ میں ملاحظہ کرے۔

ملفوط- 14

٧ فِوالقَعدة سَسِّا يَعِيضُورانورُّ دربارتنرِيف بين تشريف فرما يقے فِصُوص كے طلبار دسامِعين حاضر مُوك فرماياٌ فريقين وجُوديه و

حفورٌ فراتے ہیں کہ میرے خیال اُور وجدان ہیں جی بجائب حضرت ایشے معلوم ہوتا ہے بیجا پخر بخاری کی حدیث تھے لی فالقویسے فلامرہ کہ قیامت ہیں جی سُجانہ وتعالیٰ کا شہوُ وصُورتِ معتقدہ ہیں ہوگا۔ اُور تجلی لائے اِعتقاد کو دخل ہوگا۔ وُنیا ہیں بھی اِسی طرح سے ہے جنانچہ وُسی علیہ السّلام کو حسب جینتیت ہو وُد ناری صُورت ہیں تجلی ہوئی۔ وُد وسروں کو اُدر صورت میں علیٰ بذا القیاس اِسی مذکور کا مؤیّد سے بین بین علیہ السّلام کو حسب جینتیت ہو وُد ناری صُورت ہیں تجلی ہوئی۔ وُد وسروں کو اُدر صورت میں علیٰ بذا القیاس اِسی مذکور کا مؤیّد سے سے سیستیا لطا اَفقہ حضرت جنید صاحب کے مقالہ خواب میں کہ مالمعرف قدیم و خواب کی معالم خواب میں کہ مالمعرف قدیم و خواب کی معالم خواب کی معالم خواب کی کا دنا میں بین بنا ما علیہ کلام خواب کی کا منا کہ جو ایس کی معالم بیا ہوتا ہے بینی کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتا۔ "کو محصور کو محصور کو کو میں نہیں کرتا۔ "کو محصور کو محصور کو کو معالم کی کو معالم کی کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتا۔ "

کاتب الحرُون کہتا ہے کیعن اہلِ علم کی ذبان سے ہیں نے سُنا ہے کہ کلام مذکورہ میں سائل حضرت شمس تبریزی کھے اور جواب دینے والے شیخ صدرالدین قونوی گے اور منشار سوال یہ تھا کہ مؤخّر الذّکر ایک خو بُروامرد کو سامنے بٹھا کراسس کے حیفهٔ رُخسار پر جالِ اللی کامطالعہ ومشاہدہ کر رہے تھے ۔

مترجم کتا ہے کہ نفحات الانس میں مولانا جامی گنے یہ داقعہ شنخ او صدالدین کرمانی کے حالات میں لکھا ہے جس میں سسائل صفرت یشخ شمس تبریزی گئے اور جواب دینے والے شیخ او حدالدین کرمانی ۔ لہٰذا شیخ صدرالدین قونو گی کا اِسم گرامی لینے میں بعض اہل علم سے تسامح ہؤا ہے ۔

کاتب الحرُّون کہتا ہے کہ ایک دفعہ جناب صاحبزادہ محمُود صاحب تونسویؓ نے صب عادت اپنے عنایت نامہ میں صافط علیہ الرحمۃ کی ایک غزل بطور تحفہ و بدیدا ورعرض حال تحسر پر کی ۔اُ وراس کے آخر میں فقرات تُنشذ ذیل بسند ہو۔ یانہ ہو یسند ہو) بلکھے۔ حضو ً نے اس کے جواب میں حقائق ومعاد ن سے بھر ٹور نامر ذیل تحریر فرما کر ارسال فرمایا۔ جو نکر وُہ محتوَّب شریب مناسب مقام وسسیاق

معلُّوم ہوتا ہے ۔اِس واسطے ناخا بن کے اِستفادہ واِستفاضہ کے لیے بعینہ تبرِّ کا وتمیناً نقل کیا جا تا ہے ۔ مكرمي معظمي دامت عناياتكم وخفكم الله تعالى تبليم ونياز ببردور يت نامه كالمشكرير مرئه لا اليهجوم ألا سكريه مايب نديد گي متعلق عنايت مُرسل ما نزايت مرئل جو نكه متجاوزاز حد إستعدادخو دينه وگا-لهذا بغيرا شكرتُ حق شكرك ولا احصى ثنا ماً على كلام من بوالبازى الاشهب على اوج عالم القدس كيوع طرض نهيس كرسكتا -فقرات ننتهٔ مندر جرعنایت نامهٔ الله (بیاند مو میانهٔ تبویب ندمو) کے محامل مُطابق معرُوض الصدر حسب ذیل ہیں الیاند مو اي على قدر الاستعداد - يا نتَهو كما في الواقع دمليق بشان الحافظ قدس سرّهُ - بچرېياږ شاد كرتپ ندمو - بغيرازعنوان ماشكرت ولا آحصيّ نسارً تعميا ش كصورت رز بند د يسيح ب مارأي المحتمن رأى المحق الاستعداده تعمير أي الحق من رأى الحق فالرائي والمرئي والروئبة من عين واحدة لفظ مَنْ درمُجلة تانيه رامصداقيه بركس نحة واندبود والاالا كمل من المُمثلُ اعنى حضرتِ اعلى رضى الله تعالى عنه ہر گدائے مرد سُلطاں کے شود مورجیہ مسکیں سلیمیاں کئے شود بسُمان الله العق من الحق للحق اعنى أاسال كوعشِق توسي تساندى خبرتسان كوموسى "كيول نموس نشان آدم و موّا كرُّب بوُد كرمِّن بيدنشان در جان ما بُود حق حق حق ـ زیاده نیاز ـ سب کو ماوجب ـ ۱۲ کاتب الورُوٹ کہتاہے جبلۂ (امال کوعِشق تو ہے النی میں اشار پھنوراعلیٰ تونسوی کے اُس کون بارک کی طرف ہے جآپ نے پاک بین شریعیٰ بین شیخ غلام محی الدین قصوری کے ساتھ دُوران مباحثہ فرمایا جس کی فصیل پہلے گزر دیکی ہے۔ تبسراً مریکہ مجد دصاحب نے کہاہے۔ ہمارے شور کا درجہ اہل دعود کے درجہسے فائق ہے کیونکدلاموم و الاالله بمنزله علم لیقین ہے۔ ولامشہو دالا الله بدرہ تق الیقین اِسس کا ہوا۔ یہ ہے کمبتدی کے لیے تو دونو تعلیمیں برابر ہیں کیونکہ وہ مض اپنے شایخ کی تَقِلَيدِ مِن لاموجُود الاالله يالامشهُود الااللهُ كهّا ہے أور بس- أورمنتهی کے بلیے لاموجُود الاالله بھی مرتبّ حق اليقين ہے نظم اليقين كيونكه بوِتَقام ریدعنالشْغُ عالم من کل الوجُوه مین نہیں بنیانچہ اس امر ریواضع کبثیرہ میں تشریح وتصریح فرمائی ہے بلکہ عالم کا تعلق حق جا وتعالے کے ساتھ الیا ہے جیسے آئی۔ نہیں نظرانے والی سورت کا تعلق ہے جیانچہ اس سورت کو نہ میں کہا جاسکتا ہے نغیر میال می لیبا ہی مجناچا ہے بیب بعض متاخرین کی کلام میں جومنتیت مضافہ وہ ہوتی ہے مِثلاً جامی صاحب کی رُباعی ذیل میں ۔ تمسایه و تم نشین و همراه هممه اوست در دلق گدا و اطلس شه همه اوست درانجن فن رق ونهب ن فانهُ جمع بالله عمد ادست ثم بالله بهمه اوست (ممسایه اور ممنشین اورهسیداه ومهی ہے۔ گدری میں فقیراً وراست میں بادشاه وُہی ہے۔ کثرت کی مجلس اور وحدت وجمع کے خلوت خانہ میں ُ خدا کی قسم ُوہی ہے اُ در کو ئی نہیں ، وُه مِياز أورتسام مِرجِمُول مِوكَى كِيونكر تفظِ ماتب عندالقوم نهايت ضروري امرہے بينانجي كهاہے ۔ برمتب از وبُود محکے دار د گرحفظ مراتب یز کُنی زندلقی

ینی وبوُد کے ہرمرتہ کا حکم علیٰدہ ہے۔اس بیے حفظِ مراتب کا لحاظ نہ کر نابے دینی ہے۔

### ملفوط-۱۸

ا فَ وَالقَعده مُنطِظا مِهُ كُوآبِ درباریس رونق افروز مُوئے توطلبارا درساعین فَصُوص کے بینے حاضر تھے جھنور ؓ نے فرمایا کہ صفرت الشیخے نئے فتو صات کی شرع میں بی قیم کا عقیدہ توحید میں بیان فرمایا ہے۔ ایک عام عقیدہ جب سے عوام مُکلف ہیں ہوم خاص عقیدہ بعنی اوک بحانہ و تعالیٰ نمرن کل الوجو ہ عین ہے نئے رسّوم عقیدہ اخص الخواص جضرت الشیخ فرماتے ہیں کہم اسس عقیدہ کوعلیدہ باب ہیں ذِکر منہیں کرتے بلکہ اسے خلف مقامات میں بیان کیا جائے گا جوشض کداہل موکا وُہ خود و دیدان کرنے گا۔

نعم المنجم والطبیب کلاهما لاتبعت الاجسام قلت الیکما دعم المنجم والطبیب کلاهما لاتبعت الاجسام قلت الیکما ان صح قولی فالخسار علیک ما رخوعی اورفلوفی مرد و کانیال ہے کہ حضر جومانی نہیں ہوگا ہیں کہا ہُوں جو بالفرض حشر نشر کے بارہ میں تماداقول حق نولا تو ہمیں وی تکلیف نہیں بلکہ خلاص ہوئے اوراگر ہماداقول برجی ہے بین تم کو وہاں خسران ہوگا نہ خلاصی) ہو فرمایا گذاتو ہمیں وی تکلیف نہیں بلکہ خلاص الشریخ نہایت متبعث نت تقے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ شخص مومن ہوگا کہ باو جو دایت محالہ و شکور ہے کہ لیے خص مومن ہوگا کہ باو جو دایت میں ہوئے ہوئے ہیں درخور ہی کا کارم کیسے خلاب بشرع ہوسکتا ہے بھر بین کے آخر میں فرمایا کہ جب تک بانسان خود ہی طاب علم اور خود ہی اُساد نہ ہے کا مہدی حالی میں جو درخور کی اُساد نہ ہے کا مہدی حالی تمادا خیال تو ہی ہے کہ اُر در یہ بایا تیز اجے دھمکار نہیو ہے ۔

يعيخود توارام سے بیٹھ کرشنتے ہوا ورسر مارا دُکھا ہے۔

ایک دِن درباریس این فارض مختی گاذِکرآیا۔آپ نے فرمایا کہ وُہ حضرت ایشنج کے ملامیذاً ورستیفیضوں میں سے نضے اُنہوں نے قصیدہ تائیہ نہایت عجیب لکھ ہے۔ اوراس میں نہایت بلند روازی کی ہے۔ اگر کوئی بہت جدوجہد کرے تو بھی اِس مست مے مُحسَّات بلاغة وغیرہ نہیں لاسکتا ۔گویا اِن صلات کا کلام خُدا کی طرف سے ہوتا ہے ۔اُور بیلوگ اس کے ترجمان ہوتے ہیں فی مسارا دِن لامظمه کے بیاڑوں شاحبل نُوروا بی القبیس کے اندر رہتے تھے صرف صلوّۃ خمسہ کے بیے کعبہ تنریف میں آتے تھے۔ دسل دسنا ہ! بلکہ بیدرہ بیندرہ روزطعا نکھاتے تھے جب عالمُ سکرسصے میں آتے تواشعاراُن کی زبان سے جاری موجاتے تھے گو یا ملاً کمبیمیر كاظل تقے ۔ وُه ملائكه بعی حبلال میں اِس طرح مستغرق ومنهك مبی كه عالم وغیرہ كی خبرنہیں رکھتے ۔ ان كی حالت بھی ویسی ہی تھی ۔

كمتيهي كرجب حنرت شيخ الشيئوخ سُهرَوردئي كوسفر جج كا إتفاق بَوَا۔ ان كيهمراه باره بنزار آدمي تقيه جن بيں اكثر عُلما روفضلا تھے۔ایک دِن اپنے تعلّقین کے ہمراہ حرم محرم کاطواف کر رہے تھے۔ان کے دِل میں خطرہ گزرا کہ اللی تو نے اتنی مخلوق میرسے پیچیے کر دی۔ والنّداعلم میں تیری بارگاہ کے مقر بین سے بُوں یامطرودین (داندگان) سے ۔ان کے بیٹھیے ابن فارض کمّی تھے ۔ فرمایا ۔ انٹ من المقربين ياسهروردى واخلع ماعليك يصرت شخ الثيوخ يف جان لياكه نهايت بندم تبرم دبك كتب ن میرے خطرہ پر اِطّلاع یائی طوان کے بعداُن سے الاقات مو تی ۔ بعدہ حضُور یف فرمایاکہ داخلع ماعلیا کے امطلب سے سے کہ جب صُوفي كوقوال كي خن سے وجد موتا ہے توگویا ایناسراس حال برقر مان كر تاہے كيكن عُونِ نكدسرنہ بیں دیاجا سكتا اِس بلیے اپنا ماعلیہ ار قسم تماع وغیرہ دیاہے۔ پیرفرمایا کہ نیازاح رصاحِتِ برمایوی نے اخص انخواص کے عقیدہ سے اشعار ذیل ہیں اِس طرح خبرتی ہے۔

ازخلق جُدامِت مي و مهم دِر مهمه يائي ورُجُله مبترائي و در جُمله درآئي

بے نام ونشاں بوُدی وِ گُنجیے نہ مِنی از بہرِسٹ ناسائی خود صورتِ مائی بروحدت ذات است عرض كثرت ثنان كي شان قوطن است و درگر شان فداني

أورغزل کے آخرین کے ا

ہم مرشد کُلُ گٹ تہ بشکل شہر جبیش لاں بر رُ مئے نیت ز آئی و إر شاد نمائی (بعینی تُوَخَلق سے جُدا بھی ہے اور سب بین شہوُ د بھی سب سے مبتر ابھی ہے اُورسب بین موجُو د بھی یُوایک مخفی خزانذاً وربے نام ونشان تھا۔ اپنی سناسائی کے بیے ہاری صورت میں ظہور فرمایا۔ تیری وحدتِ ذات بر كثرتِ تعيّنات بطورعُ من ہيں۔فُدائی اَ ورخلق دو نوتيری شانيں ہيں اَ ورزُوہی سب کارمنہا ہو کرحضورشاہ جرايُاُل کی مُكُل مِن نَيَاز كے سامنے آگرارشاد فرما تاہے)

پر فرمایا کرائیری نے بھی الیاسی کماہے ۔

من ذات بحث عطلقم تنم وصعت وتم إساستم مستم بحروموج وقطره تهم لا وُتهم إلَّا س اقال منم آجب منمطن بمنم باطن مم

ك أب سروردني تومقربين سے ہے جو کھ اپنے اوپر رکھا ہے اُمار دے۔

مترجم کتا ہے کہ حضرت اسّیری کے اشعاد کامطلب بھی ہی ہے کہ ذاتِ واحد ہی سب کثرت کا منشاء ہے۔ اور وُہی اوّل قو احن اُور ظاہر و باطن ہے۔

### ملفوظ - ۲۰

ایک دن آب بعد نمازعص مسجد میں رونق افروز تھے میاں عبداللّٰہ درولیش سے پُوجِها کہ کل کہاں گئے تھے۔اس نے عرض کمیارا ولینڈی گیاتھا۔ وہا معلوم ہُوَا کہ فِقیرصا بحب ہو ہڑہ شریف نے جو درخواست دائسائے بہادر کی خدمت میں گزاری تھی وُہ نَاخِلُو موگئی فِقیرصا جب سخت بینچاین ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ انگلے زمانہ میں بادشاہ جب فقرار کے باس آیا کرتے تھے تو وُہ اُن کا سلام بھی قبول نہ کرتے تھے۔ اُور ہو جُودہ زمانہ میں فقرار خود ملاقات کے بیے درخواسیس دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ

َ '' آپ نے فرمایاکہ تم اِس بات کوراولپنڈی دغیرہ میں ظاہرت کرنا ۔اگر کوئی اور کہتا ہے تو وُہُ جائے اُدراس کا کام سِب سُلمان اصل میں ایک ہیں کیونکہ وُہ عبارت ہیں اعدام یا سمار الہیہ سے بیں اُن کی عِزّت پیخوشی جاہئے اُوراُن کی ہنے مانی بیغم۔

بعدہ فرایا کرمیاں میر صاحب لا ہوری دہی ہے ایک میں ایک کے نامنہ گزرے ہیں۔ ان کے قرب وجوار سے اتفت قاً
یا قصدًا بادشاہ کا گذر ہوا۔ اُس نے اِدادہ کیا کہ صفرت کیا ہے۔ سے شرف ہونا جا ہئے کہی آد می نے اِس غرض سے کہ تو نکہ سلمان دہنا ہے۔ اِس کا آداب بجالا ناصروری ہے بیصرت میاں میرصاحب کو بادشاہ کے اِدادہ سے اِطّلاع دی۔ آپ اُس وقت جس حالت
میں تھے اُسی حالت پر ثابت رہے اور بادشاہ کے اِستقبال وغیرہ کے بلیے نداُسٹے۔ بادشاہ نے عاصر ہوکر مصافحہ کے بلیے ہاتھ دیا۔
اُنہوں نے بھی اپنا ایک ہاتھ آگے کہا اُور اپنی جگہ سے نہ بلے۔ اُن کے اِس رویہ سے بادشاہ کی طبیعت میں کہ ورت بیدا ہوئی۔ کہنے انگار کب سے ایسے بُورے ' فرمایا ''جب سے ہاتھ سے بطے اُن کے اِس دویہ سے بادشاہ کی طبیعت میں کہ ورت بیدا ہوئی۔ کہنے انگار کب سے ایسے بُورے ' فرمایا ''جب سے ہاتھ سے بطے ہوئی اور شاہ خاموش ہوگیا۔

آپ نے فرمایا کہ اِس عبارت کامطلب یہ ہے کجب سے طبع کا ہاتھ قطع کیا ہے بس میں حال ہے۔

ع در دروشس را دربان نباید

(درویش کے دروازہ پر دربان نہیں ہونا چاہئے) درویش نے بالاخانہ سے فی البدہیہ کہا۔

ع ببايد تا سُكِ دُنايِنسِ يد

ر ہونا چاہئے تاکہ دُنیا کا گنا نہ آسکے) کا تب الحرُون کہنا ہے کہ ثنا ید کُٹُنُور کا منشاران مرد و حکایات بیان کرنے سے یہ تھا کہ بتایا جائے کہ فقرارسلف کیسے ہُواکرتے تھے۔

# ملفوط-۲۱

ایک دِ من جب میں نماز عصر کے بعد ایک معرّساہ فا تخص نے عرض کیا کہیں ایک عورت پر عاشق بھوں اِ وردُوردراز کی مرافت طے کر کے حضوُر کا نام سُن کر حاصر ہوَ اسْوں ۔اَور وُ ہ عورت حضوُر سے مائلتا ہمُوں ۔ آپ ۔ فرمایا کہ تو اللّٰہ کر۔ اِس عُرُمِی عورت کو کیا کرے گا عرض کیا بیں فقیری وغیرہ نہیں مائلتا بس عورت مائلتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا کہ اِس وقت

# ملفوط-۲۲

ایک دِن آپ درباد میں رونق افروز تھے۔ اِس آنار میں میاں غلام محد نذر برداد ماضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یشنا ہے کہ آج کلو تھا۔ فرت ہوگیا ہے میاں غلام محد نذر برداد ماضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یشنا ہے کہ اس کو بخشے فرت ہوگیا ہے میاں غلام محد نے جارہ میا ہے کہ برخور دار جوشن سامنے آدے اُس میں میں ہوں کے سب درولینوں می صدی کر مرت کرنا ہو کہ میں میں میں ہوارہ دو فعا کو رون کا تب الحود و میں میں شخص سامنے آدے اُس کی فدرت کرنا ہو گا کی خدرت کرنا ہو گا کہ میں ہوارہ کے کہ میں ہوارہ و وفعا کو ایک تین شخص سے کہ دورت میں اِطلاع دی کہ جازہ تیا دہے ہوئی میں شخل میں سے اُٹھ کر تشریف لائے اور جنازہ میں تامل مؤو کے ۔ بعدادا کے ماز جنازہ تین بارد ما فرمائی کی کا تب الحرد و کہتا ہے شبحان اللہ مجیب آسٹ ناریستی بلکہ خادم بر سِتی و غریب نوازی دیکھی گئی ہے

بندُو ہیں بُت برست ومسلماں حبُ ابرست ہم ہیں فلام اُن کے جو ہیں آسٹ نا برست قبلہ بالوُجی مرطلہ فرماتے ہیں کہ بیٹورآپ عموماً بڑھا کرتے تھے۔ (مترجم)

### ملفوط ساس

ایک دِن آپ درباریں تشریف فرمانے۔ دُورا کِفِت کُو آخیرِ صلوٰۃ کا نذکرہ ہوَا۔ آپ نے پیرولایت شاہ صاحب نوشری کو فرمایاک موسیمو اکھٹر شریف میں اِختلاف اِقع ہوا

بعدہ آپ نے فرمایا۔ کہ بعض امور ترعییں یہ لکاسل اور تبایل اور تاخیر صلاۃ وغیرہ کرناہس زمانہ میں رواج ہو گیاہے ورند صحرت غریب نوازاجمیری اول وقت میں مازا دا فرماتے تھے بنز آپ نے بعض ایسے اشغالِ خاص طلوع آفاب سے پہلے فرمائے ہیں کہ انسان ماز کواوّل وقت بی میں اداکر کے تشروع کرتے بھی طلوع آفاب تک ختم ہو سکتے ہیں در شرکل خصوصاً ہما دے طابقہ میں اسبوع ترمین اسبوع ترمین طلوع آفات بور تے ہیں۔ ان سے یہ کام شرکل ہوسکتا ترمین طلوع آفات سے پہلے بڑھا جا آئے۔ بولوگ نماز فجر سے میں طلوع کے وقت فادغ ہوتے ہیں۔ ان سے یہ کام شرکل ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ بھر فرمایا کہ جب میں کلار ترکین سے دالیوں پر دہلی آبیا توص فطا می صاحب نے تخلیہ میں جند وظالف پُو جھے۔ اور کہا کہ اب بعض نقت بندی صاحب بیں۔ اگر اجازت ہوتو میرازادہ سے کہ انفت بندی صاحب بیا سیار کے بیار ترکین میں اور اور دیس مصروت براستمال کرتے ہیں۔ اگر اجازت ہوتو میرازادہ سے کہ اس کے بیار میں مصروت براستمال کرتے ہیں۔ اگر اجازت ہوتو میرازادہ سے کہ اس کے بیار میرازادہ ہوتے ہیں۔ اس کے باو بُود اگر کوئی جیز تحریک نا ضروری محمیل تو مجھے بیشگی اطلاع دیں ناکہ دیجی جا سکے۔

بعدہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مجد دصاحب کو اجمیر شریف کی زیادت کا اِتفاق ہوا تھا۔اس درگاہ عالیہ کا جلال دیکھ کر نہایت نیاز ظاہر کیا۔اور مجادران درگاہ سے خرقہ لبطور تبرک اُن کے ہاتھ آیا۔ وصیّت فرمائی کہ اِس کومیر سے کفن میں رکھنا۔اُن کو تو اِس قیم کا اخلاص نیاز حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تھا۔اوراب بی حال ہے جس کا ابھی ذِکر کیا ہے متر ہم کہتا ہے کہ آبخا کے اِس ملفوظ گرامی کی شنی میں آستا نہ عالیہ گولڑہ تشریف براوقات نمازوافطار صوم وغیرہ کی رعایت باحس وجہ کی جاتی ہے جس کی نظیر دِگر مقامات بر بہت کم نظر آئی ہے والحمد للبلد۔

مُلْفُوطُ ١٧٢

ایک دِن آپ دربارتزیدین میں رونق افروز تھے اتنا ئے سبق <u>ف</u>صُوص میں مراتب وَحُدَّتُ واَحُدَیِّتِ وَاحَدَیِّتِ اَدر فرق صرا

اسماراَ وربعض كابعض ميں اندراج و اندماج فرما يا -بعدهٔ اپنی زبانِ خفائق ببان سے اِس طرح تقریر فرمائی که تمام عالمَ حضراتِ اسماً کاظهُو ہے بعینی ہرمین ِ فاہت کے بالیا ایک اِسم ہے جواس مین ناہت کا رہ ہے بیں وُہ ربّ (اِسم) اُس مینِ ثارِت کو محکم مشاہر ف كَآبَةِ إِلاَّهُوَ أَخِنُ بِنَاهِ بِينِهَا إِنَّ زِبِي عَلَى صِرَأَ طِي مُنستَقِيْمٍ وُكَتَّالِ ابْخِراه بِعِلاِمَّا بِهِ المُذَاحِ كُونَ مِن كَام مِن ب مُسْتِقِيم حل رہاہے دائيں بائيں ميں ہوسكما كيونكداس كا ناصيد (مُوسّے بيٹيانی) اس كے ربّ (اِسم مربّی) كے قبضہ بيں ہے۔ أور سرواقعہ كيظهُور پذريمونے سے پيلے صنراتِ اسماريس تنازع أور حلال ہو تاہے بيں جواسم غالب آئے اُس كاظهُور خارج ميں واقع ہو تاہے۔ يهاں گولڑہ تربیف دربادمیں ایک سفیدرلتز می مضل درخت کے پنچے مبیلار ہاکر ناتھا اُدر سربر ٹو بی دکھیا تھا۔ وُہ مقام عمامیں تھا بیبنے واقعاتِ كونيكوفارج ميں واقع ہونے سے پيلےصرات اسمار ميں مشاہدہ كمايكر تا تھا ليكن لغزش كھاكر دائرة إسلام سے خارج ہوگيا تھاكيونكاس كى نظراراد ة الليد أورفَعًال كِيمايرين بين من بلكه كها تقاكه اس دُنياك آگے كي ميں يوكي سے بين ہے ميں نے اسس كوكها الله تعالى تجھے ہائيت دے أوراس متقام سے باہر نكالے تو نے سخت تھوكر كھائى ہے۔ أور ایسانہیں جیسے تو كہاہے بلكم قصور بلندہے "ایک دِن وُقَیْض سنیتے مُوسے میرے پاس آکر کھنے لگا" و کھیٹن کے ہوندائے " تقوری دیر بعد گولڑہ شہری قوم کمہارے درمیان سخت مجگرا فساد ہوا۔ مُونکه اس نے صنرتِ اسارین تنازعہ کامشاہدہ کیا تھا۔ اِس بیے میرے پاس آکر داقعہ سے پہلے خبردے دى ييں بنے اس كو كها يتهيں اس سے كيا فائدہ ہؤا تم أوروُه تخص حس لنے بيا مرشاہدہ نہيں كيا، كيساں ہو يُسكُروُه اِس تقام ہيں سخت بند تقا ـ ایک نابی باہرسے آر ہاتھا اُوروُہ باہرکو جارہا تھا جب میرے قربیب بینیا۔ آہستہ سے کہا کہ اُج مقوڑے نظر آندین ؛ یں نے جان لیا کہ اس نے اِشارہ اِس طرف کیا تھا کہ آج تیری عبادت سے ملائکہ تقوٹے بیدا یُوئے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہیں نے ائس دِن اسار جلاليد كا وردكيا تفاءاً ورمي كدان اسماريس الميت مكا اجمال موتاب اسسيدان سے بيدا شده ملائكين هي اجمال موتا ہے حس کواس نے کمی سے تعبیر کہا۔

پیراک نے فرنایا گیماں ایک اُور شخص تھا جواکٹریا نی میں افیون طاکر پیاکر تاتھا۔ یہ اس پہلے درولیش سے درجہ میں فائق تھا اُور زیادہ بند پر دازتھا۔ ایک دِن میرے پیس آگر کھنے لگا" کے تخت سے لہہ کے تلے بیٹھے تو کئے ہو "یعنی آج تخت سے بنچے بیٹھے ہو۔ کا تب الحرُّون کہتا ہے کہ تیر بیات نامد احمد کہتے تھے کہ ایک دِن صنُور نے اِس مُجلہ کی تفصیل گوں بیان فرمائی کہیں اُس ن ن آئے اشغال ترک کر کے لوگوں کے ساتھ باتوں میں شغول رہا۔ اس درولیش نے اس امرکی طرف اِشارہ کِیا۔

پیر فرمایاکہ بیماں ایک اُوشِخْص تھا آجولسٹ گرکے برتن صاف کیاکر تا تھا۔ وُہ اُن ہردوسے فائق تھا اُور دو نوسے زیادہ بلندرواز تھا۔ اِس تِسم کے انتخاص کو بہ نظرِغور کوئی بنیں دکھتا۔ ورنہ فی الواقع وُہ بڑے بلندمر تبر ہوتے ہیں۔ کا تب الحرُوف کہتا ہے کہ فارسی شعر کسی نے کیا خُوب کہا ہے۔

ناکساران جہاں را بحقارت مسٹر توجہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد دیرے دانی کہ دریں گرد سوارے باشد دیرے دانی کہ دریں گرد سوارے باشد دیرے دائیے خاکساروں کو مقارت کی نظر سے نہ دیکھ شاید آبس گرد و غبار میں کوئی سوار ہو بعدہ آب نے سیدہ آب نے سیدہ کوئی ساجہ کرکے فرمایا یشاہ صاحب علم بیہ جوالیے لوگوں کے پاس ہے وہ نہیں جوآب لوگوں نے بڑھا ہے۔ اور جب تک آدمی کھارکتا ہیں نہ بڑھے بیعلم حاصل نہیں ہوتا۔ وُہ چارکتا ہیں یہیں۔ ایک خود حضر پالنسان

ا الله كوئى بعي جلينے والى چيز ينهيں مُرفُداتعالىٰ اُس كے مُوسّے بيتيانى قبضه بين ركھتا ہے بے شرك ميرارب سيدهي راه بريسے - ١٢ - (هُود - ٥٩)

دُوٹِراعاکم بتیبراتصنرت اسماریعنے ہراسم کاارتباط اعیانِ ثابتہ وغیرہ سے پتج تھے ذاتِ بجت جب اِنسان بیر جارکتا ہیں بڑھ لے بھیر مولوی کہلانے کامشحق ہوتا ہے ورنہ نہیں' بعد ۂ شعر ذیل فرمایا ۔۔

مولوی گشتی و اگاه نمیستی خود گئی و از گئی و آگیتی (میتی کیستی) مولوی گشتی و اگاه نمیستی خود گئی و از گئی و آلیستی (مینی تُومولوی بوگیا گراَب مک بیمعلُوم نهیں بَوَا که تُوخود کیا ہے کون ہے کہاں سے آیا ہے ) کسی اُور نے کہا ہے ۔

اَسے عالمِ دانا کہ بدیں علم غرُوری نزدِیک بمطلوب نۂ بلکہ تو ُ دُوری قاصن نئ دِل ان کئی مخرِ اِن توجید عق دانٹ ناسی توُبدیں کنز و قدُری

اَ سے عالم دانا جواس علم ظاہری ریغرہ سے تو مطلوب سے نز دیک نہیں بلکہ وُدر سے بجب تاک خائہ دِل کو توحید کاخزانہ نہ بنائے فُداکو کنز اُور قد وُرتی کے ذریعہ نہیجاین سکے گا)

بعدهٔ فرمایاکہ ایک دفعہ مم علاقہ سنون سے دابس آرہے تھے۔علاقہ سواں کے قربیہ مال میں میاں سُلطان بھی دالا الفاظِ زیل متنی کی حالت میں کہ رہاتھا :-

کہاں سے آئے کہاں کوجاؤا کیے میاں تم کون ا

إن الفاظ كے سُننے سے اِس قدر ذوق بيدا بَوَ اكْرَفيال آيا تيعليم وَ تعلّم شَمْسِ بازغَه وَغِيره كُو ئَي بِيز بنيں -اصل عِلم بي ہے -اس كے دريے بوكر حاصل كرنا جاہئے كا تب الحون كتا ہے كہ الحد للله يها رسے قبلہ وكعبہ نے اِن علوم كو كما تقرّ ، حاصل كركے ايك عالم كوستفيض وستفيد فرمايا فالحدل لله على ذلك -

### ملفوط ١٥٠

حضُورًا یک دِن دربار میں تشریف فرما تھے۔ فرما یا کہ شیخ صدرالدین قونوی و حضرت ایشنخ اکبر سے تبغیض اور محبت یافتہ اور بلا واسطة ملمیذ ہیں۔ فرما تے ہیں کہ ایک دِن ہیں نے صفرت ایشنخ کی خِدمت میں جند معادف و حقائق ببای کیے بصنرت ایشنخ تھا۔ معطوط و مرسرور موری کے حالت ذوق ہیں سرم ارک کو منبش دی میں نے عرض کمیا کہ برسب آبخناب کا افاصداً ورتصدق ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالی نے رُتبۂ عالیہ تحقق بالاسماء عطافر مایا ہے ہیں جا تہا ہوں کہ آب میرے اور پہلی ابدی وار د فرمائیں۔ تاکیم لیک رائی ابدی وار د فرمائیں۔ تاکیم لیک رائی ابدی وار د فرمائیں۔ تاکیم لیک رائی ابدی وار د فرمائیں۔ تاکیم لیک میں ہے کہ بارہا وصفِ احیا۔ واما تت نے ہم سے طہور بایا۔ اور انواع واقعہ ای کے فیوصل الدین صابحت بھی مجوب نہ ہوں بھی میں نے سی کو عطاف ہیں نے کسی کو عطاف ہیں کے دی وعطافہ میں کے فیوصل کے موعطاکر تا ہوں۔ شخصد والدین صابح فرم رسی تھی وارد موجوب کے دارہ وارد کو تھی۔ وارد کو تھی وارد کو تھی۔ وارد کو تھی۔ وارد کو تھی۔ وارد کو تھی۔ وارد کو تھی دو تو تھی۔ وارد کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی۔ وارد کو تھی کو تھی کو تھی۔ وارد کو تھی۔ وارد کو تھی کی تھی۔ وارد کو تھی کی تھی کو تھی کی تھی کو تھی۔ وارد کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی تھی۔ وارد کو تھی کو

# ملفوط-۲۷

ایک دوزآپ نے فرمایا کہ حسن زمانہ میں کا ہور دہماتھا ہیں نے بعض احباب سے کہا کہ اگر کہی کے پاس کتاب فتو مات موجو دہوتو تبائیں میں دکھنا جاہتا ہوں۔ اُنہوں نے کہا کہ سال صرف ایک خوجہ کے پاس ریکا بہوجو دہے ہیکن وُہ مطالعہ کے لیے کسی کو منہیں دیتا۔ اُور کہتا۔ براس کئی علمار و فضلاً آئے مگر کوئی اس کی عبادت بھی صبحے منہیں بڑھ سکتا ہے اسے دینے کی کین فردرت ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کی عبادت بھی طور پر مریے سائے بڑھ کر کتائے اس کو مطالعہ کے لیے دے سکتا ہوں نے خوش کہ اُس نے کتاب مذکور کو علمار کی قابلیت کا معیاد بنایا ہوا تھا۔ میراخیال ہے کہ حافظ صابح ب لا ہوری بھی اِس ہوقعہ برجوجو دیتے ہیں ہے کہ اُلگر فام نے کتاب مذکور کو علمار کی قابلیت کا معیاد بنایا ہوا تھا۔ میراخیال ہے کہ حافظ صابح ب لا ہوری بھی اِس ہوقعہ برجوجو دیتے ہیں ہے کہ اُلگر فام بردہ اِسی شرط پر کتاب دیتا ہے تو میں مجبوراً جاکر اُس کے سامنے اس کی عبادت بڑھتا ہوں'' غرضیکہ میں نے اُس کے پاس جاکر جند منظم بڑھے۔ نہایت خوش ہوا۔ اُور کتاب مطالعہ کے لیے عطالی ۔ ایک دِن میں کتاب کے مطالعہ بین شغول تھا کہ ایک میں ان مجبوب ایک میں فرائے اور کتاب مطالعہ کے لیے عطالی ۔ ایک دِن میں کتاب کے مطالعہ بین شغول تھا کہ ایک میں اور تو تو تالود ، تو ذیل کی دُباعی بڑھ کر جالے دیا۔

نگون نائهٔ دِل خود که شرابے به اذیں بنست دندان مجبگرزن که کبابے به اذیں نیست در کنز و بدآبی نتوال یافت حضدا را درصفهٔ دِل بین که کتابے به اذین نیست دول کنز و بدآبی که باب بنیں کراور دول کانول نابہ بی که اس سے بهتر کوئی شراب بنیں چگر کو دانتوں میں جیا کہ اس سے بهتر کوئی کباب بنیں کراور براییں فکرانہ طبے گا دِل کے صفح میں نظر دال کہ اِس سے بهتر کوئی کتاب بنیں)

فرما ياكه اس رُباعي كے سُننے سے عجبیب وغرب كيفيت أوراتر بيدا ہؤا۔ لاموريس بہلے ئيں ايك سفيد رئين ستارساز كي كان

# ملفوظ-٢٤

ایک دِن درباد شربیت بین سوالات مستفتید فرقین تونسد شریف کے بارہ بین تذکرہ ہوا۔ آپ نے مولوی فلام محموصا جب کو میں ایک بارشاد فرمایا کی مولوی صابحب بیس مستفتید فرقین تونسد شروی اس کے بارشاد فرمایا کی مولوی صابحب بیس مستفت مولوی کو گنیں جانے کہ کیا ہے کیونکہ سوال سے کرا مال کی غرض صرب جواب بنیں بلکی عاقب فال کھے اور چیز ہوتی ہے۔ بین مشتے موند از خروار بیان کرتا ہُوں مثلاً سوال سے کرا مال حسن رضی اللہ تعالیٰ عند کا مزاد مُبارک رسُول الله صلی الله علیہ والہ وسم کے ووضہ مُبارک کے اندر کیوں نمیں بنایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چیز کہ بنو اُمینہ کو وور مضا اس بلیے مروان نے ممانعت کر دی۔ اس سوال سے سائل کی غرض اور منشام بید و کھانے کی ہے کہ ایسے امرور کا فیصل میں اپنے بلیے جگہ مواس نے کرسکا جفوار اور شرات نے میان کی اجازت کے بغیری فاطمہ کا کوئی شخص دو صند شریف میں اپنے بلیے جگہ مواسل نے کرسکا جفوار اور شرات کے اختری فاطمہ کا کوئی شخص دو صند میں اپنے ہوئیا گیا ہوئی ہوئی اور اور منظام میں اور منظام میں موان کو ہوئی ہوئی کہ اور اور منظام میں موان کو موان ک

ابُوہررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار صنرت اِ مام سین علیہ السّلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ اُسے اِم کم کیا آپ نے اپنے مُرُوم بِعالَی کی جسیّت فراموش کر دی ہے۔ ناچار صنہ تاام مشین علیہ السّلام نے اپنے بھائی کی وصیّت یاد آنے بریجوصلہ تمام وصبرالاکلام بنی شمشیرُ بسارک کونی میں کرایا۔

علم حق درعب مو فی گم شود این سخن کئے باور مردم شود
گفتند آو گفت بر الله لود گرچه از علقوم عبب الله لود
(خُدا کاعِلم عاد ن صُوفی کے علم میں ستُوراً وردر پر دہ ہوتا ہے اگر جہام لوگوں کو یہ بات شکل معلوم ہوبی ہے ولی کی گفتار فدا کی سے اگر جہ نظام رنبدہ خُدا کے علقوم سنے علق ہے)

# ملفوط-۲۸

۲۵ یشوال المکرم برسیس بی نمازی کر شریعیت کیے بعد دارہ کے بعد دارہ کے دایک خص بعیت کے بیے حاضر کو اربعیت کے بعد آپ نے اُس کو بلقین وظائف فرمائی کر شریعیت کر بہتا ہوراس کے بعد دارہ می نہ کر آنا اُور ہرام میں شرعی سکا لوچھ کرعمل کرنا۔

بعد آپ نے اُس کو بلقین وظائف فرمائی کہ شریعیت کر بہتھ کے مربع اور اس کے بعد دارہ میں شرعی سنا کو ہوری سکار ترب سے بعد ہوری میں میں میں ہوری کو ہوری کہ سنات صاحب اعلی اُبنی رہائی گاہ سنے کل کر جو بدری محرب کی عیادت کو تشریعیت نے جارہ سے تقے جنہیں ان آیام میں کہی خص نے کوئی کشتہ از قسم سمیات دیا تھا۔ لوگ داست میں جابج احلقہ بنا کر برائے خطبی کھوے سے ۔ ان کے درمیان ایک خص میں برشاہ اللہ بخش کھیری می کھراتھا اس کی دائر ہی بالکل صفاح سے تھی جو نکہ صفرت صاحب اُس کے ساتھ نہایت مربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے شانوں بر ہا تھ ممبارک کھ

یْا نُجِمّاں مُٺ ڈاڑھی بَجُواں کُوئیک کرایاکر نقارہ شاہت لندر کا بحیہ دھن دھن بجایا کر

مترجم کتاب الله کی تربیت زجب دو تو بیخ کے بنجائے شفقت و تیجمت اُ ور تصرّف باطنی رہبنی ہوتی ہے اِور ایک دِن ضرور نیتیجہ لاتی ہے ۔

#### ملفوظ - ٢٩

کاتب الحرُون کہتا ہے۔ ایک دِن عافظ قوال دون والا سور میں حضُور کے قریب آیا یُج نکد اُس نے فلا بِعادت ابنی واٹھی کو قصر کرایا تھا بحضُور آنے فرایا "عافظا بیعدیت تو نے نہیں شنی ۔ قصر اللہ واللہ علیہ میں کہ اُور خوار ہوت کو الرحمی کو فرط اللہ کا مُورِ شرعیہ کی رعایت ہروقت نصب العین اور تد نظر کھتے تھے بحتی کہ خلا بِ اولی بھی بند نذواتے تھے۔ بڑھا وَی غرضی کہ حضر میں دونق افروز تھے۔ ایک شخص نے تعویذ کے بیے عرض کہا۔ مجھے یا د ہے ایک وزن آپ داولینڈی میں طفو ف کر کے اپنے پاس رکھنا "پھر حضو گوخیال آیا کہ جاندی کا اِستعمال مردوں کو منع ہے۔ آپ نے تعویذ کو کھرا وغیرہ میں طفو ف کرنے اپنے پاس رکھنا "پھر حضو گوخیال آیا کہ جاندی کا اِستعمال مردوں کو منع ہے۔ اِس لیے اُسے والیس مبلا کر فرما یا کہ تعویذ کو جھرا وغیرہ میں ملفو ف کرنا ۔

مترجم کتا ہے کہ داڑھی کی مقدار بقدر قبضہ (جار انگل مشہور قول ہے۔ دیگیرا قوال کی تحقیق توضیل عینی و فتح الباری شرُوح بُخاری کتاب اللباس میں قابلِ دیدہے بہرصال ڈواڑھی منڈ اناسخت ممنُوع ہے جس ریتام عُلمائے کرام متفق ہیں۔

#### ملفوظ ـ س

ایک دِن دربارتر بھین میں آپ نے زبانِ دُرفشاں سے اِس طرح اِرشاد فرمایا ۔ کہ عادت کا ذِکراُورلوگوں کے ذِکر کی طرح ہمیں ہو تا یکیونکہ عادت اپنے وجُود میں کُل ذرّاتِ جہاں کو مشاہدہ کر کے ہر ذرّہ کی زبان سے ذِکر کہتا ہے بیں عادت کا ایک بار اللّٰہ کہنا یا درُود شریف پڑھنا اس تعداد تک بہنچ آ ہے کہ غیرعادت سالہا سال تک نہیں کہ سکتا ۔

ریب با من المنظم کا نذکرہ ہؤا۔ آپ نے فرمایا تبصرت ایشنج کاکشف اس تیم کا تفاکہ حس شخص دیبر سے باؤں تک تین مرتبہ نظر ڈالتے تھے۔ اس کے عین ثابت ملاحظ کر کے اسمار اللہ یہیں سے جو اسم اس کے عین ثابت کا دب ہوتا ۔ بلکہ اسمار جُرزئیر کوجو اس کے ماتحت مندمج اُور واقعاتِ کونیر کے تفتیفنی ہوتے مشاہدہ فرما کرحشر نشر ملکہ اس کے جنّت و ناد کے مراتب ومنازل بھی معائنہ فرمالیتے تھے''

#### ملفوط ـ اس

الجامع الاسوالالابدیاء۔ اور پر دوی دوی ہے جی رہائی دیں ہیں ہیں ہی مائی ہو علی کی ہے اِمامت کا معت م کیا جانیں گئے اُسے ذوق بجب خاص عوام اعلیٰ ہو علی کی ہے اِمامت کا معت م ہو لوگ صعب اقرار میں ہتے کہ اُور ہوں سے کے اور ہوا اور ہوارے صغورا قدش کو اِس علم کا حصول بطراقی فیض رُوحانی بارگاہ اِس بیعظم اُدی کی خاص میں اثنارہ فرمایا ہے۔ بیر ساری غزل تبرک ویمیں کے طور بیطالبان می کے بدئی نظر ہے۔ مرتضوی سے ہوا ہے جسیا کہ غزل ذیل کے قطع میں اثنارہ فرمایا ہے۔ بیر ساری غزل تبرک ویمیں کے طور بیطالبان می کے بدئی نظر ہے۔ اُتفاقی ماہ کہ و کے بُر ناز بین مدرُو کا شیفتہ اور دِلب برعیار کے ابرُو کا آئیں ہُوں

از ناوکِ مژ گانش صدحت ربدل دارم برمادسياه ليشي مهه روزسياتم شكر اُس سیاه بیم کی یادمیں میرا تمام دِن سیاه ہوگیا ۔ اُور اس کے تیرِمِر گاں سے نیکروں خارا میں ب دمصحفِرُ رُوئے او آیاتِ خُدا دارم از ذُلفِ بِرِيثِيانش شُدُخانه بِرُوسُسِ من اُس كى زُكف رىشاں سے ميرى خاربدوشى ہوئى اَوراُس كے صحب رُخ ميں خُداكى ٓ ماية ويحسا مُول ٰ در کوئے ہے جا بینیاں زاں دوز کہ تد گذنہ از مذہب خُو د بینی سبیب زارم و بیزارم جب سے فُدا بین صَرَات کے کو میں میراگذر ہوا میں مذہب نوُ دبیتی سے سخت بزار مہوں عِشْقَ آمد و تندُ ساری تُوِں بُولِگاُ ب اندر اُوُ در من ومن در فے مبتر بیست ز اسرارم عِشْقِ ٱكْرْمِجِهِ مِينِ أَيْسِهِ سِراسِتِ كُرِكِيا جِيسِے كُلُابِ مِين تُوسَّئُو وَهُ مِجْرِينِ اُورِينَ اُس مِي يَجْبِيكِ انْسِعِ بُرِ آبلہ ہے کہ پائم عُرسیت کہ ستیارم بيُروں نه زدم قدمے دِين طرُ فه تماشا بيں مِن نےایفقم ہی ہاسرنہیں کالا مگر یعبر تیبا شاد کھیو ک*ھیرے اوُل اُ*رِآباد *وگئے عَبیبے مجھے حیلتے جیلے ایک عُم*رُکنڈ کئی <del>۔</del> رُم کرده زغیب بِاوُ دارم د لیح ست پدا بے ہوشم و باہوئشم بے کارم و باکارم مجُوب كغير سنفُوراً وراس مرول سيرت بدا مُول ـ بيموش هي مُول ما موش هي بي كارهجي أو بالكارهجي تاسب قيئے مسانم مے رئینة در کامم عُریان وحن را باتم رقاصم و سرشارم سے رما قی مست نے میرے علق میں شراب مجتت ڈالی میں عُریاں ،خراب حال تصال کو رسٹرار مُول

قَلْ کَانَ وَعَامَعُهُ عَاکَانَ مِنَ الْکُوْانِ اَلْاَنَ حَمَاکَانَ مَشُودِ وَلِ زَارَمِ مِي اَلْکُونَ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

#### ملفوظ ١٧٣

### ملفوط ساسا

ایک دِن آپی است ما نمیں دونق افروز سے اہل بیت کواٹم کی شان کا ذکر ہؤا۔ فرمایا کہ بنی اُمیّد بین سے کہی نے حضرت اِمام حس علیہ است لام سے تعریف اُسوال کِما کہ آپ کو ابن رسکول اللہ کہاجا آ ہے اِبن علیٰ کیوں نہیں کہاجا آ بصرت نے جواب میں ون رایا کہ ہمارالقب قرآن تابون سے نابت ہے تم لوگوں کوئو نکہ علم قرآن حاصل نہیں اِس بیے نہیں جانتے۔ مائل نے عض کیا وہ کیسے ؛ فرمایا آیت مباہلہ فقل تعالمی اُن اُن عُن اُذِنا عَن اُدُنا عَن اُدُنا عَن اُدُنا عَن اُدُنا عَن اُدُنا عَن اُدُنا عَن اُدُن اِن مُن اِن اِن اُن اُن اُن اُدر کے وقت مجھے اُدر میرے بھائی ہمیں کو الدہ مکر مرفاطمہ اُس کو اُسے بہت شرمندہ ہوا۔
اُدر میرے باب علیٰ ہی کو بیش کیا تھا بخاطب آپ کی وُسعتِ علی سے بہت شرمندہ ہوا۔

ملفوط-۱۳۲

ایک دِن دربار بر حضرت ولانارُوُمُ کا تذکره آیا آپ نے فرمایا بھنرت شیخ صدرُ الدّین صاحِبْ قونوی تمیز حضرت ایشخ اکبُر نے ان کی ثنان میں اِس م ع فرمایا ہے لو کان للالو هیئة صورة لیکان هذا ('اگر حثُ راوند تعالیٰ کی کو تی مئور میعیّن ہوتی تووُه حضرت مولاً ماکی صُورت میں طاہر تو ہا)

### ملفوظ-۵س

ایک دو مجابس میں اہل بت عظام کی شان کا تذکرہ آیا فرمای تولینا رُوم جینے خس نے کہ ایک عالم اُن سے فیضیاب بَواہے شخوطار کی شان میں بدار شاد فرمایا ہے ۔

ہفت شہرعِشْق را عطت او بید ما ہوُز اندر خم یک کومیہ ایم عطار نے عشق کے سات شہر ویکھے اور ہم ابھی تک ایک می کومیر کے موڑیں ہیں

اَورَشِيخ عِطَّارُ ئَنِهِ مِدِيثِ ذِيلِ كوروايت فرما يَابِ - من أمن بمحتمل دلويؤ من بآله فليس بمومن " رحبِشْخص نے رسُول اللّه كى تصدِيق كى اُور آل ماك بر إيمان نبيل لايا وُ هومن ہى نبيس) كاتب الحرُوف كمّا ہے شائد إسسى قعم بريشيخ عطّارُ كے باره بين ولينا صاحب كى تعرفيف سے شيخ عطّارُ كى توثيق روايت مُراد ہو۔

#### ملفوظ - ۲۳

ایک دِن شام کی اذان میں آپ نے شہادۃ آئنی میں دُوسری بار (اشھ ل ان محمداً الدسول الله) کھنے بردِ ونوال کُوٹھولک بوسد دیا میں نے عرض کیا کہ قبلہ تھا ام شہادتِ آئنی میں تقبسال بہا بین کی وجہ خضیص کیا ہے؟ فرمایا ، شاقمی اور دُوح البدیان میں اسی طرح آیا ہے "اور نیز فرمایا کہ میں ۔ تقبیل کو اگر حو تُمار نے ضعیف کوٹھا ہے کین فضائل اعمال میں صدیثِ ضعیف بھی معمول میں وہ تی ہے۔

# ملفوط - ٢٣

ایک دِ الحجاب میں ایک سفیدریش قو ال راولینڈی کے پوہری شاہ دادخان صاحب کے ہمراہ حاصر بوا عرض کیا کہ اجازت ہوتا کے اور اس کا بحن ہوتا کہا ہوتا کے کہ کہاجائے ۔ اِجازت بُوئی توقوال مذکورنے توجیب کا سخن بیان کہیا ہے تکہ کہاجائے ۔ اِجازت بُوئی توقوال مذکورنے توجیب کا سخن بیان کہا ہے تو کہ اس کوارشاد بواکہ فلاں مصرع میں لفظ رنگب دُوئی ناگہ زنگب دُوئی از اسے معجمہ ہے ۔ کا تب الحروف نے عرض کیا قبلہ ملم دُوئی کا زنگ کیسے دفع ہوتا ہے ، درایا ، جبیا کہ جاتی صاحب نے فرمایا ہے ۔

ازغُود مُسِل مِآمَیُ می زن درگِمُٺ می کاندر تبق وحب رت برگانه ترا یا بم ربینی خُودی کو دُورکر کے گمنام ہو۔ اِسس بلیے کدبر دہ وحدت میں تیری سُتُی مَومُوم برگانہ ہے)

اُورنیزارشادِ اللی مخنی اَقْدِ کِ اِلَیْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِیلِ اَمْ بَدِه کی شدرگ سے نزدیک تربیں)اُورمن نیم اِوست رئیں نہیں بُوں وُہی ہے)کو ہرد قت مّزِ نظر دکھنا چاہتے لیکن اِس طور سے کہ کُلی توجّہ اسی طرف ہو "

# ملفوظ۔ ۳۸

ایک دِن دربار میں مولانا بخاب قادی صاحب نے عرض کمیا کہ فلان ضح قصیدہ تربغیری اجازت طلب کر آ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیا وقو کو کو کو فراکا ذکر نہیں کرتے اور قصیدوں کے دریے ہوتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ صاحب قصائد نود کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ اللہ کرتے تھے یا اپنے تصنیف کردہ قصیدوں کا دِر دکرتے تھے '' بھرایک دن زبان حقائق بیان سے پیٹورسنا گیا۔ بھشو تی بر آید آخر سنس نام (ماتمی) بصدت آ ک سس کہ زد در عاشقی کام بعشو تی بر آید آخر سنس نام (ماتمی) درجن نے عاشقی میں صدت سے قدم رکھا، انتراس کا نام عشوتی میں ظاہر ہوتا ہے)

#### ملفوظ ۔ ٩٣

ایک دِن آپ نے مجاب س میں فرمایا کہ ایک شخص شادا نام کاخوشاب میں دیکھا گیا۔ اُس کاحال برتھا کہ تُوُد اپنے آپ کو بُلا آ اُور
کہا یًا اوشادیا! اوشادیا! پیرخُود ہی جواب دی ایش اسلس شادا نہیں یا بینی وُ ہ ایسی حالت میں تھا کہ ازخوُ درفتہ تھا۔ اُور اپنے آپ
کو نہیں باتا تھا۔ اِس لیے اپنے حال سے خو دخر دیا تھا۔ کا تب الحرُون کہتا ہے کو باقص مذکور شعر ڈیل کا مصداق تھا۔
تُو مباش اصلا کمال این است و بس
تو درو گمُ شو دسال اِین است و بس
(تُوخو دنییت ہوجا ہی کمال ہے۔ اُس مُوجُو دِحقیقی ہیں اپنی ہتی وہُم کو فناکر دسے وصال ہی ہے)

# ملفوظ۔ ۴۰

ایک دِن بعد نمازعصرآب سب معموا محلس خاند کے بالا خاند پر دونق افروز تھے یغیر تقلّدین کے تعلق گفتگوشروع مُوئی۔آپ نے فرمایا یہ بھی ایک عِیب فرقہ ہے جصرات مشارِع کرام کوشن بریت اور نظر باذ کہتے ہیں اُنہیں میعلوم نہیں کہ عارف کی نظرائس لیے نشان بریوی ہے لیکن بُوئیکہ وُہ بے بیشان کر ہوتی ہے لیکن بُوئیکہ وہ بے نشان کہ بی بین با یا جاتا ہے۔ اِس لیے ان کا مطمی نظرات تعیق بَواکر تاہے۔ بین کو طقت ہیں کہ انتخارت میں بھی ہوتے آل صفرت میں اللہ علیہ واللہ وسلم مجھے جس وقت بھی دیکھتے تبسم فرماتے نواع سنسم کی حالت ہیں بھی ہوتے آل صفرت میں اللہ علیہ آلہ وسلم کے تعیم شراعی کا باعث صحابی مذکور میں شن وجال کا وصف تھا نہ کوئی اُور چیز۔

بعدہ فرنایا کہ ایک دِن صرت مطان العاشقین مجبُوب الهٰیؒ اپنے جیند فواص کے ساتھ کہی بازار میں جارہ سے قیے ابر خِسرُو بھی ساتھ کے دبازار میں صرت کی نظر مُبادک کہی امر دبر بڑی ۔ امر خسرُو مُؤکہ حضرت کے مزاج دان تقریب مجھ گئے کہ بالفعل حضرت کا تقاضاً طبعی یہ ہے کہ ایک ساعت یہ امر وقیام کرسے تاکہ اُس کے صفحہ رُرخ برجال اللی کا مطالعہ دمشاہدہ بوجہ احسن کیا جائے اِمیر صاحب نے امیر اور کینے کے بیے سربازار رفص سر وع کر دیا ۔ وُہ امر دبغرضِ تما شاعظہ گیا اُور دُو سرے لوگ بھی بھادی تعداد میں جمع ہو گئے ۔ امیر است کچھ دریاک اِس تعداد میں جمع ہوگئے ۔ امیر صاحب کچھ دریاک اِس خطر منظل میں سرگرم رہے کے آخر جب اِحساس کیا کہ حضرت مجبُوب اللی صاحب امر جسرو کو کو کر ایک تارہ موجہ اور ایک کے بیا میں حضرت مجبُوب اللی صاحب امر جسرو کو کو کر ایک کے این اِرشاد اُت کا لمیتہ اُور منشاریہ ہے کہ بعض اُد قات بھال اللی کے نیا رہ و مطالعہ کے بیے صفرات کا ایک است کے ایک اِست مجھنا چاہئے۔

کا تب الحرود ن کہتا ہے بصرت کے اِن اِرشاد اُت کا لمیتہ اُور منشاریہ ہے کہ بعض اُد قات بھالِ اللی کے نیا رہ و مطالعہ کے بیے صفرات کے اِن اِرشاد اُت کا لمیتہ اُور منشاریہ ہے کہ بعض اُد قات بھالِ اللی کے نیا رہ و مطالعہ کے بیے صفرات کے ایک ایک ایک کے نیا رہ و مطالعہ کے بیے صفرات کے معرف کے نظر ایکی کو تو کہ کے اُن اِن اِن اُن اُن اُن کا کہ بیا اُن کے کہ اُن کی سے جھنا چاہئے۔

### ملفوظ ۔ اس

ایک دِن آپ بعد نمازعمر دولت خانه کی طرف تشرافی نے یہ نبدہ اُور چیدا شخاص ہمراہ تھے بجب نالہ کے رمیان ہیں پہنچے فرمایا ہجنے و فرمایا ہے در دور شرافی بیار میں تھا میں میں نے در دور شرافی برخ منا شروع کر دیا ۔ اُور اس طرب سے ایک زبر دست میں لاب آنا دکھائی دیا جب و میں میں در دور شرافی بہت بڑھا کرتا تھا ہوگا۔ بعدہ فرمایا کہ اُن ایّام میں میں در دور شرافی بہت بڑھا کرتا تھا ہوگا۔ بعدہ فرمایا کہ اُن ایّام میں میں در دور شرافی بہت بڑھا کرتا تھا ہوگا ہوئی میں طام رکون کے ۔

پھردہاں سے جندقدم آگے جاکر فرمایا کہ بین میں میں ایک ون بہاں ڈوب گیاتھا۔ (اورا شارہ نالد کے بائیں طرف فرمایا) بہاں ایک چیوٹا ساگڑھاتھا جس میں میں عشل کریا کہ تا تھا۔ ایک دن جب عشل کے بلیے اس میں داخل ہوا تو نیچے ہی جلاگیا۔ میکن سر کے کچیوبال بابی سے باہر رہے۔ اِتفاقاً ایک عورت کوڑہ میں بابی بجرنے کے بلیے آئی۔ اُس نے دیکھا کہ اِنسانی سرکے بال ہیں۔ فوراً اپنا کوڑہ چھوڑ کر مجھے باہر نکالا بجب مجھے بہجانیا تو بہت مہر بابی سے شیسے آئی۔

### ملفوظ-۲۲

ایک دِن آمپی سن فاندمیں رونق افروز تھے ۔صاجبزادہ محمدامین صاحب سیالوی ہی موجُود تھے۔ان کے ساتھ ایک شخص سفیدرلیش شرف الدین نامی تھا جوصا حب حال معلوم ہو آتھا۔صاجزادہ صاحب اس کے ساتھ بطور نُوش طبعی گفتگو فرماتے ۔ اُور حضور کو بھی گفتگو میں شامل کرنے کی کوئٹ ش کرتے جھٹور کے جواب میں فرمایا ہے

یہ مبرمجت کی باتیں یا رہ جانے یا وُہ جانے

بھرآپ نے فرمایا" ایک درویش تھاکیسی نے اُس سے اُو بچھا یُحلوا نوب ہے یا گوشت ہُ درویش نے جاب دیا یہ مجھے کیا یہ اس نے کہا یہ مجھے کیا یہ اس نے کہا یہ مجھے کیا یہ اس نے کہا تیرے بیا کہ اس کے کہا یہ مجھے کیا یہ ا

تقوڑی دیر بعدایک شخص نے عرض کمایک تصنور فلان شخص نے مجھے نہایت تنگ کمیا ہوا ہے۔ اگر آپ اِجازت دیں تو اس بر نالبش کر دُوں۔ آپ نے جواب بیں فرمایا۔ یہ چھیڑ عداوت کی باتیں باتم جانویا وُہ جانے کاتب الحرُّون کہتا ہے شایداس میں بیانثارہ ہے کہ سالک کو جمان کے نیک و بدسے کیا کام اس کو ہروقت کا توجّہ جناب اللی کی طرف رکھنی چاہئے اُوربس مترجم کہتا ہے قبلہ ہا بُوجی مذطِلْہ فزواتے ہیں کہ صفرت قبلہُ عالم بسااو قات شاہ نیازا حرُرُّ صاحِب برمایوی کی بیغز ل سماع فزمایا کرتے تھے جب کامقطع رہیہے۔

دُنیا کے نیک وبدسے کام ہم کونمیٹ از کچھ نہیں مستی سے ہو گزر گیا، پھراُ سے کیا ہو ہو سو ہو حضرت بالوُجی خود بھی اِس غزل کو کمٹرت سماع فرماتے ہیں۔اور پیٹھراُ نہیں بھی بہت پیندہے۔

# ملفوظ - ٣٣

ایک دِن ایک خِن ایک خُف کی کے مض میں مُبلاہے۔ اس کے بلیے کوئی چیز عابیت فرمائی جائے کہ اُسے آرام ہو۔ آپ نے وئی چیز عابیت فرمائی جائے کہ اُسے آرام ہو۔ آپ نے فرمایا یہ مکت بھورہ فاتحری باردم کرکے مقور اعقور الطونی ذیل اِستعال کرائیں قبل انطعام ۔ بعدا ذطعام ہوں استعال کے بعد اگر مرض کا ذور کم ہو سونے سے پہلے ، صبح جاگئے کے بعد علام مون کا دود قت ہوتا ہوں طرح دو بین ماہ ارام اسے کے بعد بی اِستعال کیا آرام آجائے ۔ اگر مرفیل نے ہمیشہ بالکل آرام آجائے ۔ اگر مرفیل نے ہمیشہ اِستعال کیا تو اِنشار الدرم کم بھی واپس نہیں آئے گا "

# ملفوط - ١٧٨

اقرائم و نکھا ہے۔ ایک رات سیال ترلیف کے سفریں میاں محد حیات قریشی کی جگر مقام صابو وال خوا بگاہ یں آپ کی خدمت کے لیے میراتقر ہو ایس نے دکھا کہ رات کو حالت خواب ہیں آپ اپنی زبان حقائق بیان سے بیٹور پڑھ رہے ہے۔
حیث میں بتو اُفت دو و مؤدم ہمہ کک شکر مرحبی نئر کہ در کابن نمک رفت نمک شکر رمیری آگھ تجھ پر بڑی تومیرا و مؤد کلی مرٹ گیا ۔ جو چیز نمک کی کان میں جا بڑے و ہو و جی نمک ہوجاتی ہے جب آپ نے نماز تتجد کے بیے وضو فرایا تومیں نے یہ ماجراعرض کیا ۔ آپ نے فرایا آئے ایسے واقعات یا دہنیں دہتے اس کیے تحریر کر لینے جا ہمیں کی ترک کی تاب الحروف کہتا ہے بیٹور کم گور مقام فنا در فناکی خبر دیتا ہے بیٹانچہ آپ نے اپنی ایک غزل میں مجی اپنے اس مقام کی خبر دی ہے۔ فرایا ہے۔

اَلْمُلْكُ لِمِنْ عَلَبَ المِيت زمن باقى واز قُرب مع اللهى برتر سنُده زال كارم

سُمان الله بُصُبِعان الله ، سُبان الله عبر برساری غزل قبل ازیں کلمِی جامِی ہے۔ ایک دُوسری دات کہی جگہ عالم رؤیا میں کا تب الحرُد ف نے دیکھا کہ آیتِ ذیل جیت

ایک دُوسری دات کسی جگر عالم رؤیا میں کا تب الحرُون نے دکھا کہ آیتِ ذیل جیت پراِس طرح تحریہے۔ سنڈو ٹھے نمایاتنا رای تعیاتنا و تشخصاتنا) فی الْافاق وَفِی اکفُنی ہے تھی یہ تنہیں کھٹم آئے کا اُکھی ۔ بند سیال تربین کے سفر میں جب ایک دِن شِنی میں حنوُرا قدیس کے ہماہ سوار ہوا۔ توموقعہ پاکرخواب بیان کیا۔ فرمایا اُس تیم کے رؤیات کے برکات و الوار و تجلیات کے آثار ہوتے ہیں ہو مُردیر سیسب الاستعداد عالم بالاسے وارد اُور طاری ہوتے ہیں یہ

يراسي موقعه بريكاتب الحودُف نے عض كياكة لبائه عالم مصرعِ ذيل كامطلب مجويي نهيں آي۔ عصرت معشوق وعشق و عاشق ہرسِتہ بوند واحد عاشق وُمعتنوُ ق کااتحاد تو اِس وجہ سے ہوسکتا ہے کہ اطلاق میں عاشق اُور تعیق میں معتنوق مُراد رکھا جائے بیکن اِتحادِّشِق کیا مصنے رکھتا ہے۔

تحنُّورًانورنے فرمایا بعط عِشق سے صدری عنی مُراد نہیں بلکہ اس کا مصداق مُراد ہے۔ کا تب الحرُوف کہتا ہے بجرد اِس اِرشاداً ور تقین کے امُورِ مَدُوُره کا اِتّحاد اَ دَقاً و وجداناً آپ کی برکت سے میرے سامنے رُو مَا ہُوا۔ فالحد لله علی ذالک والشکر للمنعم المالک ۔

### ملفوظ - ۲۵

ایک دِن آپ خون خاند میں رونق افروز تھے۔ رحمتِ الهی کی وُسعت اُور عاصیوں کا ذِکر آبا۔ آپ نے فرایا۔ کرصرت فحدُ وم
جمانیاں جہاں گشت گیفتے ہیں۔ (انہوں نے قان سے قان تک تین بارسر کی ہے) کہیں ایک دِن ایک جزیرہ میں تھا۔ کیا دکھیا
ہُوں کہ ایک بہت بڑا بھی خاند تیزی سے چلا آ آ ہے۔ اُس کی عالت سے ایسا معلوم ہو تا تھا کہ کسی فاص کام کے بلیے جارہا ہے۔
میں بھی اُس کے بیمجے پیمجے چلے چلے بار آباد وہ کھیوں کہ کہاں جا تا ہے اُس کی عالت سے ایسا معلوم ہو تا تھا کہ اُس کے سامنے یا بی کی
میں اُس کے بیمجے چیمجے چل بڑا۔ تاکہ دہیوں کہ کہاں جا تا ہے اُور کیا کر تاہے۔ وُہ اُسی طرح جارہا تھا کہ اُس کے سامنے یا بی کی
میاب کی جو اُس کے بیمجے وہ کو کو کہا اور آخرا کی ایسی جگہ بہنچا جہاں ایک درخت کے پنجے ایک جوان خور وہ تی بیمجون بڑا تھا۔
مزاب کی بوتل اُس کے بر بانے ہو کو دھی کہو جوان کے قریب بہنچ کر اُک گیا۔ ناگاہ کیا دکھتا ہوں۔ کہ ایک سانپ درخت سے اُمر کہ
جوان بر بحکہ کرنا چا ہما ہے دعو ہو من کے خور آبی بڑھ کر اُس سانپ کو نیش لگایا سانپ بحقو کا نیش گئتے ہی فوراً گرا اُدر مر گما بھی میں ہو شن خوات ہی کہوں اُس کے منابہہ سے نہا ہے کہ اُم سے نہا ہو کہ کہا ہے ۔
خوات ہی کہ اُس کے مذور می اگر کہوں اُور اطاعت کرنے والوں کا مین ناصر ہور ن تو عاصیوں اُدر گنا ہمگاروں کا میں ہے کہ بین کی سے خوات کہ کہوں کی کہا ہے ۔
مؤل ہے کہا کہ کہا ہے کہ کہوں کہا ہے کہ کہا ہے ۔

مُوقَوْف جُرُم بِي بَى كُرم كافلُور تھے۔ اُور ما فط شِیرازی نے نرایا ہے۔ کہ مُستِی کرامت گنا بھارانٹ ر

### ملفوط په ۲۸

جن دنوں حضُور قبلہ عالم میاع ب والرحم صاحب یٹی کی فاتح نوانی کے بیے بیشا در تشریف نے گئے تھے۔ ایک وفن وہاں مجبس میں فرما یا کہ حضرت مرزا جان ب جاناں صاحب کے زماند میں اہل سُنّت والجماعت اُ در شیعہ کے درمیان جھگڑا بیدا ہوا۔ اہل سُنّت نے اہل شیخ کے گفز پر اِستفقار تیاد کیا یو نکہ حضرت مولانا فخرالدین صاحب اُن کے ہم عصر تھے۔ اُن کی خدمت میں بھی اِستفقار حاصر کیا گیا۔ حضرت مولانا نے اِستفقار کو ملاحظہ فرماکراس کے پنجے ڈباعی ذیل تحریر فرمائی۔

> رُ باجی نئٹنی ام کد کئٹ دافضی گلماحمق نه دافضی کد کئٹ سُنیم گریباں شق مُرید چنرتِ عِشِفت م دِگر نے دانم کُدام برسر باطِس ،کُدام برسر حق

ترجمہ:- مذہر سُنّی مُوں کا حمی افضی گلے کرے اُور ندا افضی مُوں کہ سُنّی دست بگریبان ہو بیں تو تصفرتِ عِشْق کا مُرید مُوں اُدر نہیں جانتا کہ کون سِیّ برہے اُدرکون باطل پر ِ۔

اہلِ ذوق لوگ تو نهایت مخطُوط مُوئے لیکن بے خبر آدمی حیران مُوئے کہ صنرت نے یہ کیا لکھ دیا۔

# ملفوظ- ٧٨

ایک دِن سجد میں بعد نماز عصر حباب مولوی محمد غازی خان صاحب کو مخاطب کر کے اِرتناد فرمایا کہ خارجوں کے گروہ نے حضرت علی کرم اللّٰد وجہ کی شان میں نمایت تفریط کی ہے ۔ حتیٰ کہ حدیث انا مل پنت العلم و علی بابھا میں بھی تاویل کردی ہے۔ کہ لفظ علی علوسے نِکلاہے یعنی میں علم کا مثر مُوں اُدر اِس شہر کا دروازہ بلند ہے۔ مذید کہ مُراد لفظ علی سے صفرت علی کرم اللّٰہ وجہ دُہیں۔

# ملفوظ - ۸۸

ایک مرتبراقم المحرُون سفرمایک بین تُنربعی بین صاصر نیست ترا ایک ۱۰ جلسد بیر سرورانجها دمجنُوں دغیرہ کا ذِکراً گیا اِسْ محلِس مین شهُور شاعرمیاں شاہ اُورکیجی قوال لوگ بھی حاصر تھے۔ ہرا کہ سانے کوئی قصّہ اِن حضرات سے تعلقہ بیان کیا گئو کہ اورنا قابل اعتما د تقییں ۔ آپ نے فرمایا کومبس میں بے سندا ورغیر معتد کلام نہ کرنا جا ہیئے ۔

بعده نود منور سے کوئو کی است میں کا درائے۔ است میں کا اللہ ما اللہ کا اللہ کا ایک کوئوں کا میں ہوگوں ہیں کہ ورک کے حکوئی کا میں میں کا اللہ ما کہ کہ اللہ ما کہ دولت خال ما کہ اللہ ما کہ اللہ ما کہ دولت خال کہ دو

حنُورُ نے اِستشاداً فرمایا کہ یہ قِصَد ایک عالم نے جُریرارفیق تھا کہی کتاب میں دیکھا تھا بیکن مجھے اُس کتاب کا نام یا د نہیں رہا۔ کا تب الحرُّون کہتا ہے۔ واقعی میلی کے عشق میں مجنوُں الیہ امنہ کس اُورُستہ ملک ہواتھا کہ ہروقت اس کے سر ہی سوائے خیال میں یا اُور کوئی خیال راہ نہ یا تاتھا کہی نے کیا خوُب کہا ہے۔

نچ مجنوُں رفت اندر خلوتِ خاک ندا آمد ز حضرت ایزدِ پاکس بعنوُں دفن ہوَا تو خسدا کی طرف سے ند آئی کد اُسے مجنوُں سے ند آئی کد اُسے مجنوُں سے آوردی بدرگاہ برآمد از دِلِ مجسنوُں سے آہ

کہ اُسے مجنوں میری بادگاہ میں کیا لائے ہو۔ مجنوں نے بیشن کر آہ نکالی (اُور کہا)
کہ یارب شور لیسلے در سرم بو د کئیس پروائے کار دیگرم بود
کہ فاد ندا میرے سرمی تولیسلے کا خبط تھا مجھے کسی دُوس کام کی کیا خبر ہوتی
منوزم خور لیسی لی منعدم نیست جہ خواہی از دم مجنوں کہ دم نیست
اِبھی تک بھی لیانی کا یہ خبط کم نہیں ہوا مجنوں جب ہے ہی نمیں توجنوں سے کیاجا ہتا ہے

کسی اُور بنے کہاہے ۔

ری معلم اللہ میں اللہ مبلا آ ہے۔ کہا جنوں نے مبنا ہے تولیلی بن کے آجائے۔ اور

ساہ پوش ہو کعبہ کو قیس نے دکھا ہوانہ ضبط تو جِلّا اُٹھا کہ یاسی کی بوانہ ضبط تو جِلّا اُٹھا کہ یاسی کی بوقیس کعبہ میں بہنچا تو یہ دُعا مانگی اِللی مُجُھ سے نہ ہو دُور اُلفتِ لیلی

ملفوط - ٩٩

ایک در مجابس میں خُدااُوررسُول کی مجت کے تعلّق ذِکر ہور ہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یخ اکبرقدس مِترہ الاطهر نے فتو حا میں مجنُوں کا شعرِ ذیل کہتا ہے ۔

یں بیلی کو بیٹ السودان حتی اُجے بھاالسودان حتی اُجے بھاالسودال کے لاب اُسودال کو بھی السودال کو بھی اسودال کو ب ( بعنی میں لیلی کی مجت میں ہرساہ چیز کو بیاد کر آئم ہوں جتی کہ سیاہ رنگ کے کُتُوں کو بھی اِسی وجہ سے جیا ہتا ہوں) وزمایا کہ ایک عورت کی مجت کا دم بھرتے بڑوئے مجنوُں کا تو بیمال تھا۔ اُگر کو تی شخص فدا اُور اُس کے رسُول سے مجت کا وعولے کرے اُور بھرائس میں اِتنا ساجذ بھی نہ ہوتو اُس بیجَ یہ ہے۔

#### ملفوظ په ۵۰

ایک دِن آبِ مبرتر بھنے ہیں نمازِ صرکے بعد ضلق اللہ سے ارتفا کے بیے وائی افرونہ تھے۔ فِد وی نے عرض کیا کہ قبار تھا کہ او کہ کہ ان سے رہے او فرایا کہ ایک دفعہ بھاں قربہ گولڑہ ہیں ہند و وَل کا ایک رہے اور میں ایک دِن اپنے باغیجہ ہیں ببٹھا طلکہا کو سبق بڑھا رہا تھا کہ ناگاہ و و اور بوا۔ اہل ہنو کہ نے اس کی نہایت تعظیم و تو کریم کی ۔ ہیں ایک دِن اپنے باغیجہ ہیں ببٹھا طلکہا کو سبق بڑھا رہا تھا کہ ناگاہ و و ارد بوا۔ اہل ہنو کہ نے اس کی نہایت تعظیم و تو کریم کی ۔ ہیں ایک دِن اپنے باغیجہ ہیں ببٹھا طلکہا کو سبق بڑھا تھا کہ ناگاہ و و ارد بوا۔ اہل ہوا تو میر سے باس آگر میں خود بود کے سبت اور کے ساتھ آیا۔ اور شہتو ت کے درخت کے بہت و یر کھڑا رہا۔ جب ہیں فارغ ہوا تو میر سے باس آگر میں میا ہوا۔ اس کی خود تو جب کہ او میں جب و میں ایک سوال و قابل تو تی بات یہ ہے کہ او میں جائی بالاتفاق جبل اور لاعلی سے مہترا و مزرق ہے۔ اور اس کی مخلوق کے دو فرقے ہیں۔ ایک ساؤھوا ورد و وراگر بستی۔ (ان کی اِصطلاح میں صاحب

ا داضع موكنياً ليسيل يعنى دات كى وجرس عبول كوسياه جيز بباري للبى عتى رغلط ب كرليل سياه رنگ متى -١٢

بتحرید دو تعمیر در در اور کسته مین اور صاحب تعلق دُنیادی کوگرستی ) بس کیا دجه ہے کہ مادُ ھو کو تو اوسُ بیجا نہ و تعالیٰ کے تعلق بیل ہے کو غیر میت ہم اوست اِور غیر مادُ ھو لاعلمی کا شکارہے ( یعنی سادھو کو توحق سُجانہ 'و تعالیٰ کے ہم اوست ہونے کا علم ہے دُوسرے کو نہیں مِترجم ) جاہئے تو بیرتھا کہ دو نول کو اِس امر کا شعوراً وروقون ہوتا کیونکہ دونو کو اُسی علیم اُور خبیر نے خِلیق کہا تھا 'سادُھو جیراں اُور لاجواب ہوگیا۔

بعدهٔ آپ نے فرمایاکہ دراصل بیلاعلمی بھی ہاقی لوازم بشری کی طرح ایک صفتِ تنزّل ہے نہ اطلاق بہب جبسیا کہ تنزّل میں ہاتی لوازمِ بشریمین اکلِ وشرب وغیرہ سے مقید موکر اس کی رِ دار تقدّس آ کُو دہ نہیں مُو ئی ایساہی بیاں بھی مجھنا جا ہئے۔

# ملفوظ ۔ ا۵

» بِک دِن مِهرعلی شاه ساڈ ابھی جیلا جب سی"

ہ جب ہے گا۔ گویا حضرت صاحبؓ نے تکم بالنطرہ فزمایا ِ اُس روز سے میں ابنانام مہر علی سٹ ہ لکھاکر آنموں کیونکہ شیخ کی زبانِ مُبارک سے نبکلا ہے ۔ در مذمیرا بتدائی نام مہر ٹ ہ تھا ''

ابنی زمین میں مکان مذکور کے تقابل کھڑے تھے مکان کے مالک قوم شہال نے آواز دے کرکھاکہ بیرجی اہمیشہ آپ کو کھاجا تا ہے کہ اس جائد کی صدبندی کر دیگر آپ خیال نہیں کرتے " مامُوں صاحب نے جواب میں فرما نّا عِکمت مت کرو۔ بہاں بھی کوئی ہما راہی عزیز آباد ہوگا "

پرآپ نے فرمایا کرٹ کے مامُوں صاحب کا پر کلام بھی از قسم اخبار واقعاتِ کو نیر قبل از وقوع فی انجارج تھا بمیری غرض جکاییوں سے یہ سے کہ جو تخص اہل الد یک مرتبر سے بین خرمو تا ہے وہ تو کہتا ہے کہ یہ دہمی خیال لوگ ہیں ۔اُوران کی اکثر باتیں عقل اُور فہنست ہیں نہیں آتیں لیکن جن لوگوں نے اُن کے اِس قیم کے واقعات بار ہامشاہدہ کیتے ہی وہ معلا کیسے ایسی بات کہ سکتے ہیں ۔ دراصل اوّل الذّرکر بے چارے بے خبر ہونے کے باعث ایسا مجھتے ہیں ۔

پھرآپ نے فرمایا کہ وہی کا طریقہ مخم باضرہ یہ ہے کہ جب کہ مہی کے خطرہ پر واقعت ہوں تو الساکر نے کے بلیے وُہ کہی فرمی ہے خطرہ پر واقعت ہوں تو الساکر نے کے بلیے وُہ کہی فرمی ہے خارج بیزے حق بین مناک کو گئی ہے نفس کو تخلیہ میں کرکے اُسے اُسٹن کسی کر طون ہو جہر کے جس مناک کو گئی ہے جسے جسیا کہ بہلے جھیا ہائی سے صرف سر باہر کا لے اور بعدہ اس کے تقبل کو تی چیز تفصیلاً ظہور پائے ۔ نیظور ثمانی بہلے اجمال کی تعبیر کو تقبیل اور اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اکثر تو اس تعبیر کے مطابق ہی واقعہ خارج میں ظہور یا تا ہے لیکن کھی کھیا ہوئے ۔ نیظور ثمانی بہلے اجمال کی تعبیر کو خاب ہوئی کہ اس کے تقبیل کو کی بھیلے کہ اللہ اندیا ہوئی کہ واقع ہوجاتی ہے۔ اور خطار فی التعبیر اللہ اندی میں ہوئے کہ داخل موجود تی ہے۔ اور خطار فی التعبیر اللہ کہ میں داخل موٹ کر ہے جاتھ اللہ علیہ واللہ واللہ میں داخل ہوئی کہ داخل موٹ ہوئے ۔ ناد بریں مدینہ طبتہ سے اِسی قصد سے روانہ ہوئے کی میں جب صدید میں بہنچے تو گفار کم مانع ہوئے ۔ آخر اِس برصلے ہوئی کہ ایک ایک میار موٹل اللہ کہ میں داخلہ تو آپ کو بطریق رویا سوم جو تھا بیس تخلف کیلے اُن والی میں موٹل میں کہ اُن ہوئے کہ بیت اللہ کہ میں داخلہ ہوئی کہ ایک اور فرائی کے ایک موٹل ہوئی کہ برائی کر برائی کے لیے نامی کر وہی کے لیے دیم کو سے یہ موٹل ہوئی کہ برائی رہنا بنی کے لیے بنیس بو آگرولی کے لیے دیم کون ہوئی کہ برائی رہنا بنی کے لیے بنیس بو آگرولی کے لیے دیم کون ہے۔

کاتب الحرُّون کہتا ہے اِس مقام رہضنورا قدس کی ابک عبارت جبعض محتوُّبات میں آب نے تحرر فرمائی محی بعینم بطور تشریح و تفضیل تحرر کی مہاتی ہے کیونک نہات موزُوں ہے :-

"ودرد من این بے بیج وجہ وجہد برائے تفید تصرت یک آنکه، ازمستمات است که دؤیاالانبدیاء وسی ایسی خواب بغیراں از قبم وجی است و دروی امکان خطار و مجالِ توہم نے ۔ آر سے خطار فی التجبیرمنا فی نیست بشانِ نبوت ۔ جہتعیراز قبیلِ وحی نیست بلکه منشائش اجتماد است ۔ دھو قل یخطی د قل بصیب جیست نجودیث فرق سے بیاد فراد و میں منظم بعد رویت و خول در سجو جرام و امتالها شاہدا ند برآں نغم بقاً علی انطاب طلقاً من فی شانِ برقت است بیس بر تقدیر کمشوف و شہود و خضرت شیخ خطافی الوی لازم نمی آید بلکہ خطاب فی الاجتماد یعنی تعبیری راعین شمردن و لا شائبة فید بخلاف زعم مخالف که در آل صورت خطافی الوی المی میر متصور می الاجتماد تو الوی نام کمن است "

ترجمہ: اِس بے بیج کے ذہن میں صفرت شکنے کی تفہیر کی دجہ ربیعلوم ہوتی ہے کہ ربیستمہ امرہے کرپنمیروں کےخواب ازمت وی ہوتے ہیں۔ اُور دحی میں خطاکا امکان اُور تو تم کی عجال نہیں ہے۔ ہاں خطاء فی التعبیر شان نہیں کیونکہ تعبیر ازمت وحی نہیں ہے۔ اور احتماد میں خطاوصواب دونو محتمل میں جیانح پر صدیت ف ف ھب دھلی انھا الیہ مامدیس نہیں ہے۔ بلکہ اس کا منشار اِجتماد ہے اُور احتماد میں خطاوصواب دونو محتمل میں جیانح پر صدیت ف ف ھب دھلی انھا الیہ مامدیس

أوراداد وَكَمَّمْ مَعْلَمْ بعدروَيت وَوُل مبعد حِرام أوراس طرح كى دَكُيزامثال إس بي شاه بين بها بها يعلى الطاق شان نبوت كيمنا في ہے۔ بس صفرت الشيش خيك كيكشوك و و و مشود كى بنار بينطا فى الوحى لازم نهيں آتى ۔ بلكہ خطا فى الاجتماد بعنى تبييرې كومين مجف ا أوراس ميں كو ئى مناقشة نهيں ۔ برخلاف ندعم مخالف كے كداس مؤورت ميں خواب بينم برين خلامت تقور ہوتى ہے جو بوجداروم خطافى الوحى نامكن ہے ۔ انتہا ۔ رخطافى الرّو يا تبيليم كرنے سے خطافى الوحى لازم آتى ہے جو نامكن ہے ۔ ولايد كى الحنظاء فى الوجى ۔ مرّجم ،

# ملفوظ ١٠٥

ایک دِن الصفوص انحکم کے بیتی کے دُولان آپ نے عبارتِ ذیل فن لاھ ھو عین صفاتخد لاصة خاصة الخاصة من عموم اھل الله کی اِس طرح تشریح فرائی که مُوم اہل الله سے مُراد عام مومن ہیں ۔ بینانچہ آسی کرمیا الله کوئی الّذِین اُمنوا اِسی معنی پر مشعرے بنواص اصحاب بدرجۂ قرب نوافل ہیں ۔ اُوروُہ اِس امرسے عبارت ہے کہ فاعِل بندہ ہواُوری اس کا آد جسیا کہ صدیت لا یہ بزال العب یہ بقورب الی بالغوافل حتی احکون سمعه و بصدہ سے طاہرہے ۔ انص المخواص اصحاب بدرجۂ قرب وَرائِس من الفوافل حتی احکون سمعه و بصدہ و بصدہ سے طاہرہے ۔ انص المخواص اصحاب بدرجۂ قرب فرائی ہواً وَرائی ہیں ۔ اُوروُہ اِس امرسے عبارت ہے کہ الله الفادہ کالمیدت عن الفاسل فرائی ہوائی الله کوئی الله کوئی اسی فہو ہی وامکان سے عبارت کے ہا تھیں ، الله تعالیہ الله کوئی اسی فہو ہی وامکان سے مصافح ہوائی ہو

#### ملفوط سه

ایک دِن دربار ترفین پی آپ نے فتو حات کیتے سے تقد مندرجہ ذیل تھائی بیان فرمائے "اُولیا اللّہ کی ایک جاعت ہے بوجس وقت جا ہیں اپنابدل (مثالی صورت) قائم کرلیتے ہیں۔ اِس طرح سے کہ بدل کی صورت بعینہ اُنہی کے مشابہ ہوتی ہے اُور دیکھنے والا اُسے اصل ہی مجت ہے۔ اُور الرکہی خص کا بدل کہیں ظاہر ہو کی اور الرکہی خص کا بدل کہیں ظاہر ہو کی وہ وہ اس سے بے خبر ہو ۔ تو وہ خص ابدال سے نہیں ہے۔ اُور ابدال کی تعداد سات ہے نہاس سے زائد ہوتے ہیں نرکم اُور پیائے ابدال سات اقابیم کے اقطاب ہوتے ہیں معاجب ارقابیم اور خصرت ابراہیم علیہ السّلام کے قدم پر ۔ دوئم مصرت کوئی علیہ السلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ خورت ہوئے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ اس سے بیائے علیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ اس کے معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر اور یہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ السّلام کے قدم پر یہ وہ معلیہ کے معلیہ

سے صفرت استین کاکٹر نے فرمایا ہے کہ گلہ نقبار کو بھی ابدال کہتے ہیں اُور نقباً بروج افلاک کے مدد برباراہ ہیں نداس سے زائد ہوتے ہیں ندام ہیں ندام سے باخبر ہوتا ہے ہو اس سے باخبر ہوتا ہے ہو اس نامر ہوتے ہیں نزول بذریر ہوتے ہیں اُور ان نقبار کو علم شرائع ہی عطا کیا جاتا ہے اُور وُہ نفوس میں بو بہت بدہ خیا نوان کا داور است ہیں کو است ہیں ہوتے ہیں اُور ان نقبار کو علم شرائع ہی عطا کیا جاتا ہے اُور وُہ نفوس میں بو بہت بدہ خیا نوان کا داور است ہیں جن کو البیس کے ان اُور کو بھی جانتے ہیں جن کو البیس کے ان اُور کو بھی جانتے ہیں جن کو البیس ان رہیک شوئ سے اُور وُہ البیس کے ان اُور کو بھی جانتے ہیں جن کو البیس

غُور بعی نهیں جانتا۔ اُوروُ ورمعیداُ وشقی کوائس کھے شس قدم سے جان جاتے ہیں۔

اُورگاہے رَجِبینی کو ایس کہتے ہیں۔اُوروُہ عدد میں جالین ہیں۔ نداس سے زائد ہوتے ہیں ندکم رَجِبیوُن کہلانے کی وجیمیہ یہ ہے کہ وُہ ماہ رجب میں ایسے توان ہر ہیلے وز ہے کہ وُہ ماہ رجب میں ایسے توان ہر ہیلے وز آن جا جا کہ واقت بھی نہیں رہتی۔ دُوسرے روزیہ لوجو کہی قدر کم ہوناہے۔اُور قبیرے روزیہ اِللہ اُرتا ہا ماہ رجب میں کشف وار دہوتا ہے جوبعض کی صُورت میں تمام سال باقی رہتا ہے۔

بى سارتا بالمسه يسرون بينه كالمبر بسيان مست مراجه به بسب بالمان بالتي رتبا تقاا ورأس برروافض كاحال كشف مو ما تقايق الفيان شخ اكبر فرمات بين نظرآت تعريق الرأن بين سے كوئى أن كے سامنے به صدق ول توب كرما تو وُه إنساني صُورت مين نظرآنے لگنا۔ أور اگر صرف ذبان سے مجمود في توب كر ماتو وُه خزريري كي شكل ميں رتبا۔ اور به اُستَّض كو تبادتيا كر تيراتو به كا دعولے مجموعات ۔

### ملفوظ-۴۵

ایک دوز ایک بُخاری صاحب نے مُورة لیسین شریف وجیل کاف شریف کے ورد کی اجازت طلب کی جِنُولِ قدس کے ترتیب زیل سے بڑھنے کی بھین فرائی یئورة لیسین شریف سات بار یومید ۔ اس طرح کہ پی مُبین تک سات دفعہ تکرار۔ سکاہ وُ قو گرمِّن دَبِ النَّرِیمِیمُ بین تک سات دفعہ تکرار۔ سکاہ وُ قو گرمِّن دَبِ النَّرِیمِیمُ وَ اللَّرِیمِیمُ وَ اللَّرِیمِیمُ وَ اللَّرِیمِیمُ وَ اللَّرِیمِیمُ وَ اللَّهُ اللَّرِیمِیمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ایک دِن حافظ شِیرازی کاشعر ذیل زبان دُرفتاں سے سُناگیا ۔ بوَد کہ یار نہ رُیٹ ز راہِ خُلِق کریم کہ از سوال مُولیم و از جواب خجل اُمیدہے کہ یار ازراہِ علق کریمانہ ریٹ سس ہمیں یہ گیا کہ اُس کے وال سیم مُول بونگے کو اپنے جاتب شزنڈ

### ملفوظ - ۵۵

ایک دو زبعد نماز مغرب جمرهٔ مُرادکی جها حضورانور بناته دونی افرون بوتے مقع حالتِ جذب اور شوق بی گریدوگداز سے متنوی شریف کے اختیار میں جا کہ انتخار نمی کا بیان مُرادک سے کیو کد حضورا قدش کا ہے بشوق تمام جرفرماتے تھے۔ اُورگا ہے بندوی مالا کلام استعاد برج سے دارج بیں۔ انتخار برج میں اُن احاطۂ تحربر میں لانی نامکن ہے کیو کد حضورا قدش کا ہے بشوی تمام جرفرماتے تھے۔ اُورگا ہے بندوی مالا کلام استعاد برج میں اور میں جو بوج بات تھے۔ اِس واقعہ کے شاہر حال برادرم منشی عبدالتج ارصاحب وغیرہ ہیں۔ انتخار برج بیر را کردی تبول ہم مُدا در ذاتیت میں مُدا بھی اُور رسول کے بیر کو جب کر لیا تو می نے قبول آگیا اُس بیں خُدا بھی اُور رسول کا گرا جب کر لیا تو می نواجہ سے میں و دِیباجے تو دونوں گم کرے گرا دیکھے تو تو تو تو تو بوجہ سے میں و دِیباجے تو دونوں گم کرے

ہم ہو مُوسٹے زیر مُحکم خصنت راو مثل مُوسٹے خصر کی تعمیل کر آب وگل را کے نگگ کردے سجود آب وگل کو کب کلک کرتے سجُود جُفتِ نوشخ الان و بدمالان تُدم عُم زدوں اُورخوشِ دِلوں کے مُنہ لگا وز' درُونِ من تنجُست اسرارِ من یرینه ڈھونڈھے مجھ میں اسرار نہاں بُرِئے بیراہان ٹوسٹ یافتہ است الله كمَّى بيب ابن لُوستِ كى لُو بيك حبيث و گوشُ راآن فور نيست نورُ حیث و گوش میں نیکن کہاں کیک کس را دیرِجان دستُور نبیت ریه نهیں کرنا کوئی دیدار حب ں مرّ زباں رامُشرّی مُونِ گوش نیست مُشترى كالول سے ہبت كون ہو کوه در رقص آمد و حالاک شُدُ رقص میں ہے کوہ اور چالاک ہے مورمت وخرّمُوسي طعقا طُورِبِ بنا مست مُوسِنعٌ گر پڑا

عُوُل گرفتی پیربیں تب بیم شوُ یکن لیا ہے پیر اب تسلیم کر گر نبوُدے رستر حق اندر وُبُود رازِ عَی ہوتا نہ گر اندر ومُجُود من بهر جمعیّت نالان شُدم میں ہراک مجلس میں فریادی ہوا ہر کسے از طرق خود شد یارِ من سب نے یا ری مجبرسے کی حسب گاں إین زمان جال دامنم برتا فنته است رُوح نے کھینیا ہے دامن مو بو يمترِ من از نالهٔ من دُور سيبت دُور نالے سے نہیں رازِ نہاں تن زجان و جاں زِبن مستور نیست جاں سے تن اُور تن سے *جاں کہے* نہاں محرم ایں ہوکشس جُزیے ہوش نبیت ہے خبر اِس ہوشس کی ہے پوشش کو جمسبم خاك ازعتنق برافلاك شأر عِثْقَ سے گُرِدُوں بہِجمِ خاک ہے عِشْق جب إن طُور آمدُ عاشفت عِتْق جانِ طُورہے أے مُبُتلا

 دىگر

ملفوط - ۵۲

ایک در مجابس میں آپ نے مقولہ ذیل صفرت علی کرم اللہ وجہۂ (الفرق بین الحق والباطل مقل داد بع اصابع)
کی اِس طرح تشریح فرمائی کہ می سے مُراد دید ہے اور باطل سے شنید - کیونکہ آنکھ اُورکان کے درمیان جار اُنگلی کا فاصلہ ہے اُورلیس اُورنیز بار ہا سُناگیا کہ جوکوئی کسی کے باس بیٹی ہے اُس کی رنگ و لُو بکڑ آ ہے ۔ اُورنیز ایک دِن فرمایا ۔ مہندی ہو وسن دی مہیں گال بار مت د آن جو ایا
اُورنیز جن آیام میں علاقہ جنڈ میں اہل سُنت اُوراہال شیع کے درمیان مباحثہ مقرر ہوکر منسوخ ہوگا ۔ فرمایا ۔ شعر اُدور میں من وجہ رہیاں من وجہ رہیاں شیعال نول من ایل باتاں نہ کھیاں

ملفوظ -۵۷

بنگ بلقان کے ایم مین تم مُبارک قادر پیشر بفیدین کلماتِ ذیل متعدّدہ مجانس میں آپ کی زبانِ

مُبارک سے سُنے گئے ۔ آ فاتِ نازلد کے موقعہ ریان کا دِر دخالی ایک یا ۔ ی

بِسْوِاللهِ مَاشَاءَ اللهُ كَيْسُوْنُ الْخَيْرِ إِلاَّ اللهُ لِبِسُوِاللهِ مَاشَاءَ اللهُ مَايَمْرِفُ السُّوْءِ إِلاَّ اللهُ لِبِسُواللهِ مَاشَاءَ اللهُ مَامِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ لِبِسُوِاللهِ مَاشَاءَ اللهُ كَوُل وَلاَدُّوَةً وَ إِلاَّ اللهُ لِبَعْنَ اللهُ مَامِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ لِبِسُواللهِ مَاشَاءَ اللهُ لاَحُول وَلاَدُّو وَ وَالْكُوبِ بَيْتِهِ هَا اللهُ مَا مَنْ اللهُ وَجِمَمُ لِ اللهُ وَجِمَمُ لِ اللهُ وَجِمَمُ لِ اللهُ وَجَمَلُ وَ اللهُ وَجَمَمُ لِ اللهُ وَجَمَمُ لِ اللهُ وَجَمَمُ لِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَجَمَمُ لِ اللهُ وَاللهُ وَلاَ اللهُ وَاللهُ وَالل

ٱلله هُود يَاهُو عَن الإله الآهُو سُبُحَان العُلِيُو الآن الاَعْ النَّهُ الذَى لاَيَكُهُ السَّبُحَان الحُلِيُو الآنِ فَلاَيْ الْكُولُو الآنِ فَلَا الْمُورُونِ الْكُولُونِ الْكُولُونِ الْكُولُونُ الْكُولُونِ الْكُولُونُ وَلَا الْقَالِيَ الْلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُحَانِ وَالْمُونُ وَعِيْنَ الْمُحَانِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُحَانِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُحَانِ وَالْمُونُ وَالْمُولِ وَالْمُونُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوا

### ملفوط - ۵۸

ایک دِ کہی خص نے چزبُ البَحَر ٹر چنے کی اِجازت طلب کی ۔ فرمایٌ ۔ ترتیب بہے۔ یومیۃ بین بارقبل نماز فجر اُور دو نماز عصر بالچیکر باصنور دل بڑھی جائے۔ فائدہ شتیت اللی برہو قو مُن ہے جب جاہے عطافر مائے '' پھرایک اُور دوز سنسناگیا ہے

### عبادت كى تعربين أورائس كے قسام

عبادت بعنی نهایت درجه کا تذلّل و نبروتنی عابد کی بتفابله اعلی درجه کی ظمت معبُود کے ۔ نماز بروزه ۔ جج ۔ جهاد ذِکر وغیرہ طاعات منجله عبادت ہیں عبودة بعنی بندہ ہونا اپنے مولیٰ کا ۔ رضابلا خصُومت ۔ صبّر بلاِ شکایت ۔ یقبی بلاسٹ ب شہُود بلا غیرت ۔ تو بتہ واقب آل بلا رجعت ۔ ایصال بلا قطعیّت منجله اقسام عبُودت ہیں ۔عبادت کے اقسام عشرہ ضلوہ ۔ زکوہ یصوّم ۔ جے ۔ قراَتِ قرآن ۔ ذِکرِ اللی لیم حال میں یطلبِ حلال میسلمانوں کے حقوق اور رئا الیماہی حقوق صحبت جمی ۔ امرمعرُ و ف و نہی منکر ۔ اِتّا الْح مُنت ۔

| <del>Mandala Mandala Manda</del> | -A |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| توجید کے اقسام و مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| علم التوجيب ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| بالبُريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| نقل عقلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| تقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| عين التوجيب <b>د</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  |
| يان<br>بالوجدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ا فيا لي صفاتي ذ اتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  |
| تو چيد و مُودي توچيد شهُودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| حق التوجيب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| مضوص بالرحمٰن ليست المستحمٰن المستحم           | 1  |
| را قم کہتا ہے کہ حضرت قدس سِرہ کی اِنقِسیم کا مصل ہیہے ۔ کہ توجید کے بین رہتے ہیں عِلم التوجید یعین التوجید حق التوجیب ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| علم التوحيد براہين أور دلائل سے حاصل ہوتا ہے ۔ أور دلائل دوقتم كے ہوتے ہيں ۔ نقليه اور عقليه - نقليه ميں نقبيد ہم كى اور عقليه ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| ستحقیق مین التوسید وجدان اُدر ذوق سے حاصل ہو تا ہے ادراس کی تھی دوسمیں ہیں یعنی بطریق وتو د اور بطریق سہود۔ پیران دو لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| میں ہرایک کے تین تین مراتب ہیں ۔افعالی صفائی ۔ دائی ۔اُوری الت <sup>ہ ہیں الل</sup> ہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے مخلوق کو حاصل نہیں ہوسکتا ۔<br>میں ہرایک کے تین تین مراتب ہیں ۔افعالی صفائی ۔ دائی ۔اُوری الت <sup>ہ ہیں الل</sup> ہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے مخلوق کو حاصل نہیں ہوسکتا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| إسلام-إميان صلاح-إحسان شهر دت صدّ لقيّت - قربت كي معت ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| الملا ا درایان میلان در میان داخت در میلید سر باب سے سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| الميان صلاح الميان عمدات المدر ومدان و المائن والتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -  |
| ۵ بنارامِلام تصدیق معرباق د وام عبادت مع الخوف والرجاً بغیر <i>علی</i> می معرباق د وام عبادت مع الخوف والرجاً بغیر <i>علی</i> می معربات معربی معربی می معربات می معربات معربی می معربات می                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ارسان هم میران هم میران می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| مع سابق دوام مراقبه مع توبه مع سابق مجتت مع سابق معرفت حق تعالیے<br>وانابیے ۔ زید ۔ تو کل ۔ رضا و شہوُد اس میں تین حضرات ہیں ۔ مِلم الیقین ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| وانابت ـ زبلا ـ توکل ـ رضا و شهوُد اس میں تین حضرات ہیں علم الیقین ـ<br>تفولف نے ۔ اخلاص ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| معويت - اخلاش -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

مع سابق ولایتِ کبرلے ۔ اُوراس میں مپار حضرات ہیں خلت ۔ حب یہ خرتے ام ۔ عبو دہنت

راتم کہا ہے کہ اِس تحریمُبارک کامطلب یہ ہے کہ ا۔ اِسلام ارکانِ خمسہ نماز۔روزہ ۔ج ۔ زکوٰۃ اُدر شہادِ تیں سے عمارت سے ۔اُور

٧- إمان تصديقٍ دِل كانام ہے۔

الله صلاح إسلام المان أور دوام عبادت كوكت بين جس بي خوف أور رجار بغير سي عبّت كيور

١٠- إبحسان امورسابقه كے ساتھ دوام مراقبہ مع توبہ انابت ۔ زہر توكل ۔ رضا تفویض اخلاص کو کہتے ہیں ۔

۵۔ شہادت امورسالقہ کے ساتھ مجتب اور شہود کا نام ہے۔

٧ ـ صديقتي مع امُورِسابقه معرفتِ الى كامام بع بعب كتيل درج بي علم اليقين عين اليقين بحق اليقين -

ے۔ قریب امورسابقہ کے ساتھ ولایتِ کبریٰ کو کہتے ہیں جس کے جیار مراتب ہیں۔ فلت بحب بختام یعبُودت بعنی عبد ہونا۔ اُوران کی مزید تشریخ شبحۃ الاحرار مصنّفہ مولیناعبدالرحمٰن جاتمی میں ملاحظہ کی جائے۔

#### فاعده حواس باطنيه معتشر نحابت افعال

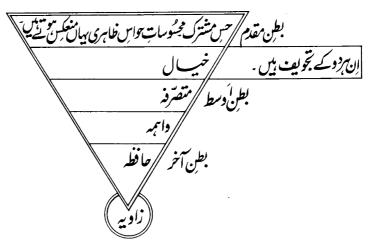

 ماحب فاتم آس کی شرح میں کہتے ہیں بیاں وہم سے مُراد قوتِ متحیّلہ ہے کہ اس کا ادراک عقل سے فوق ہے۔ نہ وہم معنی مُرحُور الوقوع کے مقابل طن ہے۔ بلکہ وُہ کشف ہیں بیاں وہم سے مُراد قوتِ متحیّلہ ہے کہ اس کا ادراک عقل سے وہلکہ وُہم کہ معنی مُرحُور الوقوع سے الدراس سے بہلے ہو وہم تھا وہ میں کہ جب اور اس کو وہم کہنا با علبار ماسبق ہے سیّد عاد گئے ہیں کہ جب اِنسان صوفِوکر یہیں ترقی کر تا ہے توصور رُد واند کو عالم اِحساس میں نزول دیا ہے اُورائور کھانیہ (جھیے ہُوئے) کا بغیر قبابس کے اِستخراج کر تا ہے اُورائوں کے ملائکہ سے باختلا ب ناعات کلام کر تا ہے۔

صاحب فاتم كته بير - الوهم نورمن انوارالعقل الكى المتنزل الى العالم السفى مع الروح الانسانى تضع كروتضة كورنيته وادراكه لبعده من منبع الانوار العقلية فسمى بالوهم فاذارجع وتنور بحسب اعتدل المزاج الانسانى قوى ادراكه وصادعقلامن العقول يعنى وم انوار قل سے ايك نور سے ورور إنسانى كے ساتھ عالم بفلى كى ط ف متنزل مؤار أس كى نورانيت أورادراك لوجم بنيع انوار عقل سے دُور بوجانے كي نوسي موركي ورور بوجانے كي معلى اور وقير موركي ورور بوجانے كي مورن مراج إنسانى كي مطابق متنور بوكر اصل كى ط ف روجوع كرة ہے تواس كا ادراك قوى بوجانا سے وروق كارت بريالية ہے - اور عقل كارت بريالية ہے - 10

وامہمہ۔یینورمحسُوسہ خیالیہ سے معانی جُزئیر کی دریافت کرتی ہے۔بلکہ ہراُس امر ہیں مداخلت رکھتی ہے و محالات و متنعاتِ عقابی تصوّر کرسکتی ہے بیس عقل کامنتہ اُفقیض اُور ضِد کے توہم سے ضالی نہیں ہوتا۔ یہ قوتِ واہمہ و ساوسِ شیطانیہ و ہوا جسِ نفسانیہ کی مظہر اُور محلِّ خطرات ہے اُور سب جواس سے ندمُوم ترین ہے جب کسی خص کی معرفت حدّرِ کمال کو پہنچے تو اس کا و ہم خسس الامری کشف ہوجا تا ہے۔ ۱۷

حافظمريه ويم كاخزانب اِس كُ مُرْزُكات كُونْكاه ركهتا بِ ١٢

مترجم کتا ہے کہ تصنرت قبلۂ عالم گے تشریحات بذگورہ سے قارئین کرام اندازہ کرسکتے ہیں کہ آبنی کی اللہ تعالیے نے عکوم دنیہ کے علادہ علم حقائق الاشیار میں بھی مد طو کی عطافہ مایا تقامے محترم معاصر سنید رئیس احمصاحب جعفری اپنی کتا ہے مستی 'برانوار اُولیا ملاک کے علادہ علم حقائم الاشیار میں بھی میں معاصر سنید رئیس احم معاصر سنید کے علادہ علم کورطوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے خموں میں دفیطراز ہیں ''سینے کا کرائے نظر نئو میں میں قصوص الحم کا با قاعدہ در ں دیں تھے آب راس کے دمور دو اسرار کوخو ہے جھتے بھتے مقال مراقبال سنے ایک مرتبہ بینے اکرائے فلسفہ کے نعلق ان کوخطر کو تا تھا جس میں اُن سے تقدیدت وارادت کا اِظہار اِس طرح کیا تھا (خط کرشے میں افاظ فیا بیاغور ہیں۔ مترجم)

لاتبور - ٨ - اگست ع<mark>ظ ال</mark>يو في فندُوم و كرّم حضرت قبله السّلامُ عليكم

اگرجیدزبارت اَوراِستفاده کاشوق ایک مّدت سے ہے۔ تَاہم اِس سے پیکے شرب نیاز حاصِل نہیں مَوَا۔ اَب اِس مُحرومی کَیْلافی اِسعِ لِعند سے کرتا مُوں۔ گو مجھے اندلیشہ ہے کہ اِس خطاکا ہواب لکھنے یا لکھوا نے ہیں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہرحال جناب کی دُسعتِ اخلاق بر بحروسہ کرتے ہوئے بیر جنیہ سطور لکھنے کی جرات کرتا ہُوں کہ اِس وقت ہندوستنان بحرمی کوئی اَور دروازہ بنییں جو بیشِ نظر مفصد کے لیے کھٹا کھٹا یا جائے۔

یں نے گذشتہ سال اِنگلت مان میں صفرت مجددالفُٹ مانی پرایک تقریری تھی بجود ہاں کے اداشناس لوگوں میں بہت مقبُول بُوئی ۔ اَب پھراُدھ جِانے کا قسد ہے اِوراس سفر میں صفرت مُحُی الدّین اِبنِ عربی کرکھیے کہنے کا اِدادہ ہے۔ نظر ہابی صال جیت دامُور یا فت طلب ہیں ۔ جناب کے اخلاق کر بیانہ سے بعید نہ ہوگااگران سوالات کا جواب ننانی مرحمت فرمایا جائے۔ ۱۔ اوّل بیکہ حضرت شیخ اکبر نے تعلیم حقیقتِ زمان کے تعلق کیا کہا ہے ۔ اورائمیّہ منگلمین سے کہاں کا مختلف ہے ۔ ۲۔ تیعلیم شیخ اکبر کی کون کونسی کتب ہیں باتی جاتی ہے اور کہاں کہاں ۔ اِس سوال کامقصر دیہ ہے کہ سوال اوّل کے جواب کی دوشنی ہیں خودھی اِن متقالات کامطالعہ کرسکوں ۔

خم شُرُ ملفُوظات حِسّه اوّل جمع شرُه حضرت مولانا كُلُ فِقيراح رصاحب بِشاوري

ك إقبال نامه حلدا ول صفحه ۴۲۷ - ۴۲۷

بِسْتَواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِ فَيُولِواللهِ الرَّحِيْوِ فَيُمْرُكُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِوالْكِرَيْوِ

# رصة وم ملفوظرت

(جَمَع کرچه مولانامولوی عباری صابر مُوم *سکنیک س*رال)

### ملفوط- ٥٩

مِرْسطُور نے عرض کیا کہ صنرت بین البرمی الدین ابن عربی نے اپنی تفسیر فتو ماتِ ملید ہیں ایسی روش اِختیار کی ہے جوباتی تفاسیر سے بالکل مختلف ہے۔ وُہ اکثر تاویل کے دریے بوئے ہیں بشلاً إِنَّ الْذِیْنَ کَفَرُوْا ہماں بھی قرآن مجدیں آیا ہے اس کی تفسیریں بھتے ہیں۔ ای نظروا الی ذوانقہ و ترکوا النظر الی الواحدة الذا متیة (بعنی اپنی ذاتوں برنظر کی اور و درت ذاتیہ کی طرف توجہ نہ کی )

حفور نے فرانیا بیٹ کی تفسیرا شارات دقیقہ داسرار تقیقت کی تفسیر ہے۔ در نہ تفسیر تو وُہی ہے جو قرون اولی مشہود لها بالخیر و زمانہ انگر میں بہت کے بین میں کی گئی ہیں سے احکام اور خطابات بر شرعیہ نابت ہُوئے ہیں۔ شیخ نے اِشادات بیان کہے ہیں۔ تفسیر کے مقد مر ہیں حضرت الشیخ نے فود بھی تنسیر کے کی ہے کہ تفسیر کو ہی ہے جس کے ساتھ طاہر آیات سے امرو نہی تابت ہُوئے ہیں۔ تو ہم شاکع کے ساتھ طاہر آیات سے امرو نہی تاب ہُوئے ہیں۔ مراکلام اِشادات رہشتی ہے جسے مبلطی ہیں بڑتے ہیں۔ وہ مشاکع کے احوال سے آگاہ نہیں۔ مذہی اُن کی مُتب بر مراکلام اِشادات رہشتی ہوئے ہیں۔ وہ مشاکع کے احوال سے آگاہ نہیں۔ مذہی اُن کی مُتب بر مراکلام اِشادات بین براس میر تھی ہے۔ کو مذہبے عمراض کرتے اور اپنی خرابی کا سامان بیدا کرتے ہیں ی

# ملفوط ١٠٠

فرمایاکہ میرے کتاب اعلا کلہ اللہ اللہ کا کا می کا کہ کا

للفوط - 41 - العن

ایک روزمجاسس میں ارشاد فرمایا که مجھے ابتدا بیں سیروسیاحت اور آزادی مبت بیند تھی ججازِ مقدّس کے سفرس میری ملاقت

نیز ہیں نے خواب ہیں دیکھاتھا کہ صفرت ختمی مآب صلی اللہ تعالے علیہ و آلہ وسلم نے مجھے فرما یا کہ یہ مرزا قادیا نی اپنی آ و ملاتِ فاسدہ کی مقراص سے میری احادیث کو کوٹے گئے کو رہا ہے اُور تم خاموش بیٹھے ہو۔ بیس اِس فرمان کے بعد جو کچھ ہیں نے تحریکیا ہے وُہ کا فَرِّ اہل اِسلام کی خیرخواہی اُور فوسیحت کے بلیے کہا ہے۔ اُور مرزا کے عقائدِ باطلہ کا فساد جو اثر میں سمّ قاتل ہے کتا ب وسُنت اُور عُلما ئے اُمّتِ مرخومہ کے عقائد صحیحہ کی دوشنی میں ظاہر کر دیا ہے۔

محرّ بسطوُرکتیا ہے کہ بعض بزرگان اُ وران کے عتقدین نے صفریے کی مرزاصا جب کے خلاف سعی اُورجہا دیرِ اِعتراصٰ کمیا تھا کہ صُو فی کو ایسے مباحث اُ ورجواب وسوال سے لیا واسطہ لیکن ہے

فكربركس له ت ربتهت اوست

#### ملفوط- الذب

فرماً یا بے شبحان اللہ کعبۃ اللہ کی شان کتنی عظیم ہے کہ خواص اُولیا ربھی دہاں عام لوگوں کی طرح معلُوم ہوتے ہیں۔ ان کے انوار بباعث غلبۂ انوار وجلالِ کعبہ کم ہوجاتے ہیں۔وہاں ولی غیرولی سے پہاپا انہیں جاتا۔ وہاں ہزار ہااُولیار اللہ کی قبور ہیں جنہیں کوئی نہیں بہاپنتا۔ اِلّا ما شار اللہ ۔اُور بیرامر بباعثِ کمال اِستیلار اُورغلبۂ جلالِ کعبہ کے ہے ؟

### ملفوط- ۲۲

فن رما یّا اُولیار اللّه کی حیات وممات عام لوگوں کی حیات وممات کی طرح نهیں مجھنی جا ہتیں۔ اُن کامقصگو دِ زندگی مجز رضائے حق سُبحا نہ اُورکچیو نہیں ہوتا ہے

 بعنی عاشقوں کی شاد مان اورغم وہی ہے نیدمت ،مزدوری ،اُجرت مب وُہی ہے عِشْق دُہ سُعُلمُ اَتَشِین ہے کہاں ربینی عاشقوں کی شادیا۔ انہیٰ)۔ (مترجم) بھڑک اُٹھامعشو ُق کے بغیرمب کئے جلادیا۔ انہیٰ)۔ (مترجم)

أوليار التّركامُرغِ رُوس فَسِ حِماني سے رہائي كے وقت بحى دولتِ ديار ق تعالے بر رحلت فرما تاہے۔ طلب الحبيد ب من الحبيب رضاة ومنى الحبيب من الحبيب لقاة

(بعنی مبیب سے مبیب بی کی طلب اس کی رضا ہوتی ہے ٔ درمبیب سے بیب ہی کی آرزُ واس کالفت ہوتا ہے)

ری بیب کے ایک ولی اللہ کو احتفاد موت نیم بخات کے دیار سے مشرّف کیا گیا۔ اُس نے کمالِ تاسف و تہونہ کا اللہ کو احتفاد موت نیم بخات کے دیار سے مشرّف کیا گیا۔ اُس نے کمالِ تاسف و تہونہ کا اللہ میامقصدیہ تو نہ تھا اور نہ ہی یہ اُمّ یہ تھی کہ مجھے میرے طلوب کی بجائے کوئی اُور چیز دی جائے گی ۔ بیس کے کہ اِن است کے کہ اواز دی کہ تو ہم سے اُور کیا جا متما ہے۔ اس نے کمال عجز ونیاز سے روکر عرض کیا کہ باز فُدایا آپ جائے گی ۔ بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے دمشاہدہ حبورہ انواز شاہدِ غیب جان بجانا است بیم کر دی اُور جہانِ اُوالوداع کہا ہے۔ فانی کو الوداع کہا ہے۔

آنااِن مُتُّ فهواه حشو صلبی وَبِدَاءِ الهوَیٰ یموت الکرامُ رمیری موت کے وقت اُس کی مِت میرے ول میں ہوگی ۔ عثّق مِت کی بھاری سے مراکرتے ہیں )

#### ملفوظ-۳۲

مرکہ جق صُجُبت کا می بیجانا اُس نے عُمُر ہم اندر رہ ایت اِ بباخت جس نے دوستوں کی صُجُبت کا می بیجانا اُس نے عُمُراُن ہی کی راہ میں گذار دی دوست مگو آں کہ زِ دو نویستی باز نداند اُد بِ دوستی اس دو رُخ کو دوست نہ سمجھ بو دوستی کے آداب نہیں جانتا ہم نفنس ہائے کہ دریں عالم اند بیشتریں محسرم صحبت کم اند اِس زمانے میں اکثر لوگ صُحبت کے آداب نہیں جانتے آتو کی از رُدئے تو باشند شاد ویوں تو شوی بیشس نیارند یاد جب کا ذوج راد بھی نہیں کریے جب کا ذوج راد بھی نہیں کریے جب کا ذوج راد بھی نہیں کریے جب کا ذو اُد بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورج بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورج بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورج بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورج بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورد بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورد بھی نہیں کریے جب کا دوسائے گا توجی اورد بھی نہیں کریے کو دوستوں کے اورد بھی نہیں کریے کی دوستوں کے دوستوں کے دوستا کی دوستا کی کو بیٹ کریے کو دوستا کی دوستا کے دوستا کی دوستا کی

سفلہ زوست و شمن بتر است اُسے عزیز کو نبود با دلِ خود راست نیز کمینہ دوست و شمن سے بھی بُرا ہے کیونکہ و ہو دل کی بیت کی سے خروم ہو طب دیدہ بد و و در ازاں ادجمن کے فیادوں کے خیال میں سیند کی طرح سوزاں ہو بی میں مجہ از بیش نہ نیوان خویش کو دور کے مگردال ز قریب اِن خویش ایس مجہ از بیش نہ نیوان خویش کو دی میں میند کی طرح سوزاں ہو ایس می میند نہ مورد اور و دور نہ بو ایس میند کہ نامت برند بو کی سلامت بسلامت برند ایس دورت بی اور تیرسے سلام سے بوئے سلامت برند ایسادوست بن کہ تیرانام لیستے رہیں اور تیرسے سلام سے بوئے سلامت برند ایسادوست بن کہ تیرانام لیستے رہیں اور تیرسے سلام سے بوئے سلامت برند

# ملفوظ- ١٢

دوازدیم دبیع المانی آیام عُرس تربین ایک شخص حاضر بوا۔ اس کے باس ایک بچیو ٹی سی سادگی تھی۔ ایک بزرگذاہ و نے جینے نیال تھا کہ صفرت کو اس کی دعایت منظور ہے۔ اس شخص کو جباگ بجانے کا اِشادہ کیا اِبھی اُس نے شروع نہیں کیا تھا کہ صفرت نے نے اس کو منع فرما دیا کہ اگر میری خوشی جاہتے ہو تو میں ہرگز اِس بات پر اَضِی نہیں بُوں کیونکہ میں اپنے بیروم مُرشد حضور سے معرف کا ایک ندیدہ طرفقہ ہرگز نہیں جھیوڑ سکتا۔ اور انہوں نے یہ کام نہیں کہا ہے مِشرحم کہ تاہے کہ اِس سے صفرت قدس بیرو کا کہا تھا ہے کہ اِس سے صفرت قدس بیرو کی کا اِست نہ نیا میں تاب نہیں کہ یہ جسا کہ آپ کے شیخ طرفقت اِس معاملین شہور تھے۔ تاکہ عام لوگ اِن صفرات کے فیل کو سند نہنا لیں۔ ور نہاس میں شک نہیں کہ یہ صفرات اور دیگر مشارخ کرام کے سوائح اور حالات سے واضح ہو تا ہے۔ آپ نے بھی ایک مذاب باز بھی سمجھتے تھے۔ جسیا کہ اِن حضرات اور دیگر مشارخ کرام کے سوائح اور حالات سے واضح ہو تا ہے۔ آپ نے بھی ایک وجہ سے عوام غطی میں نہ بڑیں۔

د فعہ فرمایا تھا کہ شوقیہ اشعاد کا تخلید میں مطالعہ کرنا مزام پروغیرہ کے سماع سے بہتر ہے۔ اِس فرمان کا مقصد میں علوم ہو تا ہے کہ فساور فان کو وجہ سے عوام غطی میں نہ بڑیں۔

#### ملفوظ - ٧٥

پاک بین شریف کے عُرس سے والیسی برایک روز فرمایا کہ آج صاحبزادہ محمود صاحب تونسوی کا نوازش نامہ آیا ہے۔ شاید تم لوگوں کومعلوم نہ ہو کہ وُہ حضزت غوث الزّمان حضرت خواجہ محمد کے بیمان تونسونی کی اُولادا مجاد سے ہیں اُور ہمیشہ مجھے اکرام مزید سے نواز تے ہیں۔ اِس عنایت نامہیں بیشعر کو تھا ہے ۔

مثل تبلی کے بیں آنکھوں ہیں ٹھا اُوں تجھ کو نہری خیب رکود کھیوں ندد کھاڈ گھو کو ہمیشا اِس کھاڈ گھو کو ہمیشا اِس کے اشعار سے دریا فتِ سلامت وعافیت اُور فاطر حزیں کی تسری فرماتے ہیں۔ ہمیشہ اِس کے استعار سے دریا فتِ سلامت وعافیت اُور فاطر حزیں کی تسری فرماتے ہیں۔

### ملفوظ - ٢٦

"فَصُوص الحكم" كاسبق دینے سے فارغ ہوكر فرما یا "إنسان كو حابل صُو فیوں كى طرح عذاب كامنكر مذہونا چاہتے ۔ أور ندہى اللّٰد

آوراُس کے رسُول کی تصرِیجات جیوڈ کرفٹنُول تاویلات کے در ہیے ہونا چاہئے ۔ شاطین (شطیبات کہنے دالے) رفع تکلیفاتِ ترعیبہ کے بیے بے مل جیلے تراشتے ہیں بیض مشائخ مثلاً سیسنخ اکبررحمۃ الله علیہ دغیرہ نے رحمتِ الہیہ کے نعبّی ہو تحرِر فرمایا ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ رحانیتِ اِلٰی عام ہے ۔ اُور تقاضائے سبقت رحمت اُور فائدہ فلبۂ رحمت اِس طرح ظاہر ہو گاکہ آخرالامراللہ تعالیٰ کی رحمتِ عام مخلُّہ قات کی دستگیر ہوگی ۔ اُور رہنیں فرمایا کہ بالکلیہ عذا ب نہوگا کیونکہ بی عقیدہ کمپی اندا ور گمراہ کرتی ہے ''

#### ملفوط- ۲۷

ایک دوزضوص کے بیت کی تعلیم کے بعد فرمایا کہ شقاوت دو تیم کی ہے۔ ایک اصلی اُور دُور مری عارضی شقاوتِ عارضی تو انبسیارا وراُن کے خلفالیعنی صُلحار وعلمار کی شجت کے فیض سے زائل مہوجاتی ہے میگر شقاوتِ اصلی زوال پذیر بنیں اِسی بیے اِنسان کو اپنے خاتمہ کیتے میں مردقت شق سن رہنا چاہئے۔ کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اُس کا خاتمہ کیسے مہوگا۔ اُور قدام ازل نے اُس کے حق ہیں معادت لکھی ہے یا شقادت۔ والنّد اعلم۔

برعمل توکیب مکن خواجب که در روزِ ازل توجب دانی قلمِ صنع به نامت چه نوشت بعنی مض عمل بر بحروسه ندر کھو۔ کیونکہ معلُوم نہیں قلمِ ازل نے تہمارے نام کے آگے کیا لکھا ہے۔ (مترجم)

#### ملفوظ - ۲۸

ایک دوزوعظ ونصیت کا ذِکرآیا۔ فرمایا ُواعظ صفرات نیک لوگ ہوتے ہیں اُ دراجے کام کرتے ہیں لیکن وعظ و نصیت دعوت الی اللہ ہے اُور اِسی کام کے لیے بھیجے گئے دعوت اِلی اللہ ہے اُور اِسی کام کے لیے بھیجے گئے عصر اِلی اللہ ہے اور اِسی کام کے بلیے بھیجے گئے سے لیے اور ایس کام کو ایک نفس و ہوا کا زبنہ ہے۔ کہی سے لیے اور دینی عرض سے لیے عرض واعظ کا خطبہ آرزُ و کے نفس و ہوا کا زبنہ ہے۔ کہی کام کوصل سا کہ اور اُسے اخلاص سے کرنے ہیں بڑا فرق ہے۔ اخلاص کے بغیر تواب حاصل ہندیں ہوتا۔ ریار اعمال کو باطب لیکن ہوتے کو دورا خلاص مردِ تقی اور لیے طبع سے ہی مورت پذیر ہوتا ہے جسیا کہ آیہ کریمہ فٹ کی لگا اُسٹ میک کے خیرا والی ہیں اُنہ کی گئے ہوئے کے اُلی ہے ۔ اُورا خلاص مردِ تقی اور لیے طبع سے ہی مورت پذیر ہوتا ہے جسیا کہ آیہ کریمہ فٹ کی لگا اُسٹ میک کے خیرا والی ہیں اُن

اس موقعہ پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر جھے اختیار حاصل ہو توسب کقار کو جبراً دائر ہ اِسلام ہیں داخل کر دُوں بِن طیا تہا الوادہ بھی جیب ہے ۔ خُدا تعالیٰ کا تو اِ وَجُود اِ نتیار کُلیّ اُور سرچیز کے خالق وحافظ ہونے کے بیارادہ نہیں ہے ۔ تم نے قرآن ہیں نہیں بڑھا کہ کو نیٹ نیٹ کُلّ نَفْیس ہے کہ اُور الآیت ، (اگر ہم جا ہتے تو سرنفس کو ہدایت نفییب فرما دیتے ہے جُماہ ملل اُور مذاہب کے جُدا کا نذر نگ اُور شکیس مشیت ایز دی نبی سے ہیں ۔ وُہ اپنی مخلوقات کی صلحتیں ہم سے بہتر جانتا ہے ۔ اُور سردو اُوسا ف بینی بدایت و منالات کا خامور اُسی کے قصفیاتِ کمال سے ہے 'عز اسمہ

پیرفرمایاً بعض آدمیوں کے دِل میں ریخیالِ فاسد جاگزیں ہوا ہے کو صوفیوں میں اِتباع نہیں ہوتا۔ یہ خیال مشائخ کی صبت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دِل میں راہ باگیا۔ در نہ تق تو یہ ہے کہ صوفیا ئے کرام کُشتدگانِ شوم محمدی اُور سوختگانِ شعلہ محبت احمدی بیں اِن کی ماندا تباع کسی اُدر فرقہ میں نہیں ہے البتہ جب وُہ وادئ شریعیت کو طے کر کے حقیقت کی منزل میں ہینجیتے ہیں تو اُن کا قدم بزم ستی سے بلند تر ہوجا تا ہے کیونکہ فی المحقیقت عشق کی بائیگاہ فدم بسے بلند ہے اُور عشق کے بغیرا میان معرض خطر میں ہوتا ہے۔ وُہ لوگ جو قال ومقالِ ارباب کمال کے سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتے ۔ اُور قابلیّت سے معذُور اُورکوئٹ ش سے بہت دُور ہیں۔ وُہ سرٹ لان بادہُ حق اُورجا نبازانِ رمزِ اَلَست کے حالات سے آگاہ نہیں ہوتے ۔ اِس بِلیے اِنکار کے در بے ہو جاتے ہیں اُوران کے حق ہیں اِعتقاداتِ فاسدہ کا اظہار کرتے ہیں ''

بعدهٔ ماگولات اورملبۇسات كا فركر تؤا۔ فرما يُقدا وند تعالى نے کہى ماگول لذيذ اورملبۇس نفيس كوحرام نهيں كياجب يك كوكسوب مال حرام سے نه بويا شرع نے اس كےحرام ہونے كافتونى ندويا ہو۔ قال الله تعالى هُلْ هَنْ كَةَ مَ فِيْنَةَ اللّهِ اللّهِ كَا كُمِتُ مَ فِيْنَةَ اللّهِ اللّهِ كَا لَمْتَى فَا اللّه تعالى هُلُ هَنْ نَهُ اللّهِ اللّهِ كَا لَمْتَى الْوَرْفَى اللّه فالمرفرمائى افرد بالله بالله كافرون كى بليے طاہر فرمائى افرد بالله بالله

ماجت بکلاهِ برکی داکشتنت نیست درویش صِفت باکشس و کلاهِ نتری دار (درویش بننے کے بیے تجھے برکی ٹوبی سربریکھنا ضرفری نہیں۔صرف درویشوں کی صفات حاصل کرہے جیا ہے سربر از تاتی میں مو)

### ملفوط- 49

فرمایاُ۔ اُوراد ، وظالَف اُورٹ کُر آئی سُورٹیں محض برائے حصُولِ اغراض ُ دُنیوی بڑھنا اجھا کام نہیں بلکہ نفاق ہے۔ اِسی سِیسے فاکدہ بھی حاصِل نہیں ہوبا۔ اُور عُربھی ضائع ہوتی ہے۔ کلام اللی کومخض تُواب ورضائے حق کی غرض سے بڑھنا جا ہیئے۔ اللّٰہ تعالیٰ وُور مسبّہ بُ الاسباب و کارساز ہے۔ اپنی مہر بانی سے کام آسان کر سے گا۔ حدیث میں آیا ہے۔ من کان للّٰہ کان اللّٰہ للهٔ (جو خُدا کا ہوَ اخْدا اس کا ہوَ ا

کیتے ہیم کمیا جاسکتا ہے کہ بندہ تو نُدا کامورہے اُور فُدا اس کی حاجات اُور مُرادیں بُوری مذکرے ۔ حافظ علیہ لرحت دیوان میں فرماتے ہیں ۔ دیوان میں فرماتے ہیں ۔

. تو گرست گی چوگدایا ن بشرط مُز دمین که نواجه خود روسس بنده پروری داند (توگداگر دن کی طرح مزدُوری کی شرط برست گی نه کر ۔ کیو نکه خواجه خود بنده پروری کا طریقیة جانتا ہے)'

# ملفوط- ٥٠

اہل بٹتِ رسُولِ خُداصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کے نضائل میں تذکرہ ہؤا۔ فرمایّا ابلِ بیتِ بنتی کے ربی قد ہرگزعداوت ندرکھنی جاہئے کیونکہ اِس گروہِ پاک کی مخالفت مُوہبِ بے برکتی اُور خلا فِ اِر شاداتِ قرآن وحدیث ہے۔ یہیں کسی کے نسب اُورکسب کے متعبّی تجت سے کام نہیں یہی توصرت حنور باک کے نام کا اُدب اُور سلام ہے۔ یہ تو صبحے ہے کہ کسی کو دُوسرے کے عالِ مسکور سے نہ بُوچیا جائے گا لیکر فلات خل بین الله وبین العباد یعنی اللّه اُورائس کے بندول کے عساملیٰ الله اُولت نہیں کرنی چاہئے ۔ قرآن رہم میں مشوق دّہ گئے دُنی کا حکم ظاہر ہے۔ اِس لیے اہلِ بیتِ کرام کی خِدمت اُوراُن کے ساتھ اِحسان کرنا بنبیت دُوسرِ سے لوگوں سے اِحسان کرنے کے مردمان اُمّت کے جن میں بہترواحس ہے۔

صاحب فی منافی فی می ایک بزرگ عاکفان کعبہ سے تھا اورع صد دراز سے مکہ معظمہ میں دہائش بذیر تھا۔ وُہ متر لین محکم کیا تھ (جو جین قرم مادات سے ہواکر تے ہیں) اُس کی چین فامیوں کی بنا پڑلی ہی خالفت دکھا تھا۔ ایک دِن اپنے وار داتِ رُوحانی میں کیا دکھیا ہے کرستیدہ النسار صرح ت فاطمۃ الرّ مبرارضی اللّہ تعالی عنها نے اُس کی طرف تو تبرنہیں فرمائی۔ اُوراس سلے عراض کرکے گذر فرمایا۔ اُس نے کمال عجز ونیا ذسے عرض کیا کہ اِس بندہ سے کیا خطاصا در مُوئی ہو صرت سے تیم النسار نے فرمایا کہ تو میں کہ اس کی بعض غلطیو ال ورکو تا ہمی فرزند سے جو شرکھی نے منازع رکھتا ہے۔ اس نے عرض کہا کہ میں عاملہ میری نفسانیت کا منیں بلکہ اس کی بعض غلطیو ال ورکو تا ہمی کی وجہ سے ہے۔ فرمایا، اگر جہ خطاکاد ہے میکن میری وُر تیت سے ہے تجھے کو میری او لاد کی باسداری صروری تھی کے ب وُ ہوزگ تا تب ہو کرمعانی کا نواست گار ہوا ۔ "

پیر فرمایاً میں دُوسری جانب سادات کو میشورہ دیا کر آمہُوں کہ وُہ محض اپنے نسب پر بھروسہ نہ کیا کریں۔ اُور محض اس امرکوا بنا ذریعۂ سنجات نہ جانیں ۔ اُورمسَلہ عدم سوال از اِنتساب اُور روزِحساب میں سوال اعمال واکتساب سے بھی اُنہیں بُوبی تنبیہ کر مامہُوں''

#### ملفوط۔ ا ۷

ایک روزجب آپ اُورائِ کی سے فارغ ہو چکے تھے اُورگابس شروع ہونے والی تھی۔ایک شخص نے عرض کیا کاُولیاً اللّٰد اعدام موجُ داُورا یجادِ معدُّوم بر قادر ہوتے ہیں یا نہیں ،فٹ مایا ُریاللّٰہ تعالیٰے کا کام ہے لیکن قطُب کا سِینہ امُورِ تقدّرہ کے ظہُور کے بیے برزخ ہو تا ہے ؟

### ملفوط ١٠٧

فرمایاکہ باہم اخلاص کا برتما اور اُلفت ومجت رکھنا اُوصا بِ اہلِ اِسلام سے ایک اعلی ترین وصف ہے بلکہ اہلی ایس اسلام اضلاص اَور شفقت رکھنا اوّل اِسلام ہی نے بھا ایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستوں اُوراحباب کی خاطرداری ہمالے نبی سیدالکونین محدّر سُول اللہ صلی اللہ صلیہ وآلہ وسم میں بنسبت باتی انبیا علیمُ است الام کے زیادہ ہے۔ بُخیانچہ وُنیا میں افرادِ اُمّت کے لیے کثرتِ استخفا اُور آخرت میں اُن کے بیے شفاعت ، یہ باتیں آپ کے کمال شفقت وعنایت سے خبردیتی ہیں۔ اُور بلصراط بربھی حب کہ مجملہ انبیار ریت سے نبر دیتی ہیں۔ اُور بلیصراط بربھی حب کہ مجملہ انبیار ریت سے نبر دیتی ہیں۔ اُور بلیصراط بربھی حب کہ مجملہ انبیار ریت سے نبر اُس کے بیماں اسلام ریم نبو اُس کے دیمن افسوس کہ وجُورہ وَالم نبیں باعثِ غربتِ اِسلام ریم نبوت کہ بین سے مدیک مفقد دیو مجملی واللہ علیہ واللہ میں کے دیمن افسوس کہ وجُورہ وَالم بین ہے۔

### ملفوط ۔ ۳ ۷

ایک شخص نے عرض کمیا که مزاداتِ متبرّ کہ کے آگے سجدہ کرنا،ان بر رُخسار ملنا اُوران کے گرد طوا ف کرنا جا تُزہے یا نہیں ؟

مَالُ فِحْنَدِ مِهَالُ نَظِيمُ مَ تَنْقُ مَا تَنْفًا تَنْنَا تَنْفَ تَنْفًا تَنْفَا تَنْفَ تَنْفًا تُنْفَا تَنْف

ثای افا نظام سے میاں صابحب کو بینجیال ہوا تھا کہ بیغز ل صفرت محبوب النگ کی ہے۔ مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بیغز ل
کھی تو آپ ہی کے سلسلہ سے ہے ہیں نے جو اب دیا کہ ایسا نہیں جو آپ مجھ دہ ہیں ۔ نظام ایک درویش کا نام ہے۔ جو خواجہ
فزالحق والدّین دہلویؓ کے مُریدوں سے تھے ۔ یوان کی غزل ہے آور وہ وجد کے إظهار میں کہتے ہیں کہ میراو مُو د مبزلہ تن ہے اِور تن
کی زندگی مُونکہ جان سے ہوتی ہے بیں اِس تن ہیں جان میر سے بیرو مُر شد فخر جہاں ہیں۔ گویا اِستیلائے تصوّراً ورا بینے شنخ کے خیال سے
تعبیر کیا ہے ۔ اور کلم تنا کا کرار آخریں بجرِشعر کی جانب اِشارہ ہے۔

# ملفوط-۴۷

محرِّ رسطُور کو حضُور قبلہ عُمام کی اقول بار قدمہوسی شہرا ولینڈی میں قاضی اِللی خِسْس مرقوم کی سجد میں حاصل ہُوئی۔ نماز عشار کے بعد سند آرائے حلقۂ اِرشاد ہُوئے۔ فرایا کہ وسواس کے ختاس نے اپنا مُنہ فافل آدمی کے قلب کے گرداگر دکھول رکھا ہے اُولاً سیاد اُن کی کوئی دروازہ فارغ نہیں جو وٹر آ بوب کوئی شخص بوجہ سعادتِ از لی یا دِحق میں شغول ہوجا آ ہے توخناس کا مُنہ تدریجاً اُس یادِ اللی کا کوئی دروازہ فارغ نہیں جو وٹر آ بوب کوئی شخص دوجہ سعادتِ الله تَطْمُرِینَ الْفَلُوْبِ کے درجہ بی فار نہوجا آ ہے۔ اُولاً سی کی رکمت سے آکھ جو باتی ہو۔ اُولاً سی کے راب تنویشات رفع ہوجا تی ہیں۔

#### ملفوظ - ۵۷

محرِّر سطوُر کو یا دہے کہ حب وُہ و وُرسری بار خدمتِ والا ہیں حاضر بُوَ اتو عیم بابس کے دقت ایک کُوٹر ھانتخص آیا ۔اُوراُس نے

عض کیا کہ باپر خُوا کے بیے مجھے فیتری دویئی نے تقروب فیقرار پر باد کیا ہے۔ اُورکسی نے فیتری نہیں دی بیضرت قبلہ ُ عالم نے قدیے بیستم فرمایا اُورکہا کہ لوگوں نے فقر کُ بارت بمجھ دکھا ہے جودو بیے سے خریدا جاسکے عالا نکہ برسعادت دلیان فطرت بعیدہ سے برعطائے اللی آتی ہے نہ بزور وزراً ور نہ کبسب و اِختیار جسول امور بیں تو فیق خیر رحق سجانہ و تعالئے ، تنرط ہے ۔

اللی آتی ہے نہ بزور وزراً ور نہ کبسب است و اِخت بیار کیس مو مہت رسے ید زر دلیان فیط سے م م میٹورکہ عاشقی نہ کبسب است و اِخت بیار کیس مو مہت رسے ید زر دلیان فیل ہے ۔ )

(تراب مجتب بی کیونکہ یہ کسب و اِختیار سے عاصل نہیں ہوئی بلکہ فطرت از لیہ کے دفتر سے عطائم و ئی ہے ۔ )

### ملفوط-44

ایک شخص نے نواجہ مافظ کے اِس شعر کا مطلب صنرت قبلۂ عالم سے گوچیا ۔ تبییح وجنب قد لذّ ہے ستی نہ بخشدت ہم سے متبت دریں عمل طلب ان نے فروش کن رتبیعے اور فرقہ درویشی کی لذّت نہ بخشے گا۔ اِس کے بیے بیر طِ لقیت سے متبت اَور تو بقہ طلب کر ) فرایا تبیعے اور فرقہ سے مُراد عباد تِ فاہری ہے۔ "مے فروش" اہل وجد کی اِصطلاح میں بیر کو کہتے ہیں نوائجہ کا مقصد ہیں کرعبادات سے موک عاصل ہوتا ہے لیکن اصل مقصود کہ مذہب ہے وہ صرف شیخ کی عنایت سے ہی عاصل ہوتا ہے لیس میقصود اِنسان کا مل دشنی سے مانگنا چاہئے۔"

### ملفوظ- ۷۷

فرمایاکہ اہل اِسلام کی تکفیریں بلاوجہ زبان ندکھولنا جائے۔ ریبت ہی نابیت ندیدہ امرہے کیونکہ گفرآخری حدکا نام ہے کہ اِس کے بعد کوئی مقام خُداسے دُوری کا نہیں ہوتا۔ لہذا تکفیر کافتو لے دینے ہیں کافی ماثل کرنا چاہئے۔ اکثر کتا بوں اور انتعار وغیرہ میں دکھا جاتا ہے کہ اہل وجدا بنے آپ کو کا فرعشق سے تعبیر کرتے ہیں مِثلاً ریمصرع مشہور ہے۔ کو فرعی میں اور کا در نامید

أور خواجه حافظ تنے فرمایا۔

كافريادم مرابا كفزو بالميب سجيكار

کے راتھ اُس کے خلاف میدان میں اُترائے جنانچہ قادیانیوں کے اِلکا زِحْمِ نبزت برآپ کی مساعی جمیلہ اظہرن اہمس ہیں اِس کے ماسوا آپ نے جہال بھی کوئی جوابی اقدام فرمایا اُس کا منشار بھی تھا جوآپ کے متعقد دملفُوطات سے واضح ہے۔ یعیفے محض فروعی مسائل کی بنار براہل اِسلام کی کھنے تونیسی سے گریز کرنا چاہئے۔ اُور اِس مسلک سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ فریقِ خالف بھی تشدّد کو ترک کر کے اعتدال کی راہ اِخت بیاد کرے۔

#### ب. ملفوط- ۸۷

فضائل اہل بیت رسُول خُراصلی الدعِلیہ وآلہ وہ کم کا نذکرہ ہؤا۔ فرما یُا اُمّہ اہلِ سُبتِ کرام کیفیمتیں مو بُوبی ہیں اور باقی لوگوں کی کسبی آ كارخانكسبى مجى مُورُّدِ بِي كُونِيْسِ بِينِجُ سكتا اَبِ بِهِي الرَّاسِ بِأَكْيزِ فِسل كَاكُو بَي فرد اشْغال واذ كارالليد مين شغول بوتواليد كي فندل سے وُه ووسرے لوگوں کی نسبت بہت جدا ورزیادہ فائز المرام ہوگا صحا برکرائم کے عہد میں شکل مسائل کے حل میں سب کومولائے علی رضی اللہ تعالیٰ عَنه کیمیشورہ کی ضرورت رٹے تی بھی حِضرت علیؓ کے قضا یامشہور ہیں ٰ حبب گروہ خوارج حضرت علیؓ کے مقابلہ میں بحث کے بیسے ا ہے تو قرآن مجدیسامنے لاکر حلیہ باذی سے اُس میں سے غلط اِسد ہاں کرنے گئے ہے۔ رہے مدلائے علی اُن خوایا کہ بیرقرآن حوآب نے اُنھار کھاہےصامت بعنی محتاج نفیبرہے اورعلیٰ قرآن نا ت یعنی قرآن کی تفسیرتم لوگوں کی نسِبت یم زیادہ اچھی طرح مبا نتے ہیں کیونکہ قرآن مجدیفاندان نبوّت میں نازل ہوائے نہ خارجوں کے گھر یس اہلِ تفسیر تم ہیں نہ کہتم ۔ بالآ خرطبہ خوارج مجت میں عاجز آگررہ گئے۔ ایک دِن سیدالشهدار حضرت امام صن رصی النّرعنه مدینه طیّبه بین با دادهٔ تفریح پاکیزه لباس مین کرهمو رسے ریسوار خنگل کی طرف جارہے تھے۔ابک بیوُدی نے جوکہ ذِلّت اُورْسکنت میں متبلاتھا عرض کما کہ اُسے صنّ مجھے آپ کے نانارسُول اللّه صلی اللّه علیہ وَالْم وسلم كايد فرمان صحيح معلوم نهيل سوتاكه الدونيا سجن المؤمن وجنة الكافد ردنيامومن كي ليع قيد فانه أور كافرك ليحبّت ہے ) کیونکہ میری عالت دلیمیں یہیں آپ کے مذہب کی رُوسے کا فریمُوں یگر مجھے بیغزیت اُورُسکینی دامن گیرہے ۔اُور آپ جواپنے آپ کومومن جائنتے ہیں ایسی زفامبت اُ درآمئو دگی میں زندگی گذار رہے ہیں حضرت صنُ نے فرمایا کدمیرے ناٹا کا فرمُود ہ میں ج ہے۔ ليكن تم برون كار كفراً ورجهالت محيط ب أورفهم وعلم نهيل - إس بيه اس كاصيحة مطلب نهين مجد سكته - أب إس فرمان كامطلب ميري أن سے شن۔ تو مجھے جس فانی اسو دگی میں دیکھتا ہے یہ رہنست نعمت ہائے جا و دانی اُنٹروی جومیرے بیے تیار کی گئی ہیں بیچ ہیں۔ اُور دیدار الهي كى نعمتِ عظلے أور انواع واقسام كے منازل ومقامات كے مقابل بيجهان گويا قيدخا نہ ہے ۔ اُور كفّار كے بيے يوطبقاتِ جب ننم علم اُخردی میں طایاد مُوئے ہیں از قسم عذا کِ شدید و مارصدید وغضبِ خدا وحرمان مدیدًان کی نسبت تمهاری بیمومُج دہ حالت تمهایسے حق میں ہبشت کی مانند ہے۔ میس کر میرودی خاموش ہوگیا بصنرت علیؓ اُورآپ کی اُولا دِطا ہڑ کے اِس طرح کے کِئی فضائل و کمالات اہل كشف وشهودير نابت بي مه

کیاجانیں گے کے ذوق بجُر خاص عوام اعلیٰ جو علیٰ کی ہے اِمامت کامعن م جولوگ صف اقرام ہے اس سفے لیے جھے کوئی اُن سے کہ وُہ کیسا تھا اِمام اہل اللہ کے بیشتر فتو ُحات اُور کرامات صفرت علیٰ کے دستِ کرامت کی عطابیں لیکن جُوئِکہ نور اُن طِلمت کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ الیابی تبرّا وبخنِ صحائبہ کو حُرب علیٰ سے کیا نبست مجتّت ایک معنی ہے جواہلِ ایمان کے سویدار ان میں جاگزیں ہو تا ہے " مترجم کہتا ہے کہ ذوق دہلوی نے کیا خواب کہا ہے ۔

### اُسے ذَوَق نہ کرنورسے آمیزش فکمت کیا کام تبرّا کو تو لاّ ئے علیٰ سے

#### ملفوط - 42

ایک مرتبکسی اما مسجد نیمقدیوں کی عدم اطاعت اور بے اُدبی کی تنکایت کی ۔ فرمایا وُنیا ہے عدلی اُور ناحق شناسی سے بُر موگئی ہے بجماں جا وَ اُور وجد هر کھو میں روشس نظر آتی ہے مِسبرکر وکیونکہ میں اجھا ہے ۔ روزی کا اِنتظام اُ بارگاہِ علام الغیوب سے بندوں کی بیائیٹس سے پہلے کا کیا مؤاجہ ۔ وقت گذار نامقصود ہے خواہ آدھی رو بی جود بھی علام الغیوب سے بندوں کی بیائیٹس سے پہلے کا کیا مؤال ہے کہ ہم اُن کے خلاف دُنیوی ذرائع سے کوئی اِنتقامی کا دوائی نیاں کو لوگوں کی اذیت رسانی سے مفوظ مندی ہو جو دیتے ہیں کوئکہ ہم جانتے ہیں کوئکم کا ہاتھ ہمیشہ دراز نہیں رہتا یہ کوئے ملک خلت کے بلکھ خات کا جاتھ خات کے بلکھ خات کے

#### ملفوظ- ۸۰

### ملفوط - ۸۱

توُّہم گردن از حسکم داور بہینچ کہ گردن نہ پیجب ز مُمکم تو 'ہیچ تُو فُدا کے مُکم سے گردن نہ موٹا تاکہ کوئی چیز تیر سے حکم سے گردن نہ موٹے ہمارے پاس توہی عمل ہے۔اور جوبات تم سمجھتے ہوؤہ فلط ہے۔ ذِکرِفُدا میں شخوُل رہنا ہی درویشوں کے بیے اکسیر تسخیر ہے۔ اگر جاہتے ہو تومُطابق دستور مِشارِنخ طریقت تہ ہیں فطیفہ کی تیقین کرسکتا ہوں۔ بہتر ہے کداپنی عمر سعی باطل ہیں نہ ڈالو ''

#### ملفوظ - ۸۲

#### ملفوط سه

فرمایا مردان فراا بنے ابنار کے باعث اُوروں رہیں بقت لے گئے ہیں۔ اُنہوں نے دُوسروں کے حقوق کو اپنی مجلائی برمقدم رکھا۔ اُدر صن ابنے ہی کار مدار میں مصرُون نہ رہے اُدر نہی وُہ بے مرقت تقے۔ ایک دفعہ خواجۂ بزرگ اجمیری قدس ہمرؤ خواجہ عنمان ہارونی قدس ہمرؤ کے عمراہ جب ابنے دا دابیر صفرت خواجہ مخدُوم حاجی شریف زندانی قدس ہمرؤ کی خدمت ہیں حاصر ہُوئے رضوان الدعیم مجمعین ۔ تو صفرت مخدُوم م نے صفرت خواجۂ بزرگ کو قابلِ اظہار اسرار وا فاصند انواز مجھ کر یا ہت ہیں فرمایا کہ فلاں روز فلاں دقت ہمارے مکان کے فلاں در بحبے کے پنچے جوائس وفت کھلا ہوگا ہماری نظر کے سامنے حاصہ جو ا۔ ایسا کرنے سے دونرخ

ا کے آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعدا دیں موت کے ڈرسے اپنے گھروں سے بکل کھڑے کم عرب کے۔

کی سُوم تم پرجرام ہوجائے گی اُ درجنّت کی رُوح در بیمان حلال مگریدا ذکہیں اُ درکو سرگرنہ کہنا۔ در نہتیجہ اس کے باکل برعکس ہوگا تولیجہ بزرگ نے اِس تاکید کے باوجو داس خبرکو تمام شہر می شہر کردیا۔ تاکہ نظر رحمت کے اثر سے سار سے لوگ بہرہ مند ہوں جب مقردہ رد زحضرت محداثر سے سار سے لوگ بہرہ مند ہوں جب مقردہ دو زحضرت محداثر سے سار سے دہاں آنے کی دجہ دریافت کی ۔ اُنہوں نے گور بے بڑا کی طرف اثنارہ کر کے عرض کہا کہ یہ درویش جندرو نہ سے شہر میں منادی کر دہا تھا کہ شخص محداثم معاجب کی نظر میں فلاں وقت آ ہے گا اُس پر دو زخ کی آگ جوا م ہوجائے گی ہم اِسی بینے حاضر ہوئے ہیں کہ آب کی نظر کم سے مستقید ہوئی۔ یہ بنایا ہے ۔ نواجو نزد افغا کرنے جا جہ بزدگتے سے نظا ہوکر درمایا کہ تم نے ایساکیوں کیا اُدرکیوں اپنے آپ کوستی عاب بنایا ہے ۔ نواجو کی اگر اِنی خاکوری خدا دوزخ سے دہائی پاکہ ہشت ہیں جلی جائے ۔ توصرت ایک بیالایا کہ اُس کے عوض دوزخ جلے جا اُنے بی کیا جرج ہے بصرت محداث میں جا جا ہے ۔ توصرت ای کوف ا جہ کہ کیا ہے ۔ جاؤتم بھی اہل بہشت سے ہو "

#### ملفوط -۸۴

فرای میرات و کرا مات کے مسائل علی فلسفی سے مل کرنے کی کوئی شین کرنی جاہتے جمان ہیں دوقیم کے احکام المحابی کا موتے ہیں ۔ ایک موافق عادت جو اکثر ایک خلاف عادت جو کم ہوتے ہیں تقرفات اہل اللہ کی حقیقت کو جانا ہرا کیک کا مہنیں ۔ اوراگر کو کی شخص اِنہیں تہجھ سکے تو اُسے جاہئے کہ اِنکار کے دریے بھی نہو۔ نما نوے اسمائے سنی المہید سالک کی موفت ہو جاتے ہیں ہیں ۔ ور در اوقیت ور قراقیت و قرقاریت و غیرہ صفات سے بطور ظلیت متصرف ہوتا ہے ۔ تقلیب اسباب عالم داسباب کا بھیر دینا ) ان کے آگے سل امر ہے۔ سالک پرایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت اس کی نظر مُوجبِ مُرمت سمُوم دوز خ ہوتی سے بیکا تب الحروف کہ تا ہے کہ حضور انور گافر مُودہ اِس موریث کا بیان اور تفید ہے جو بہنموں حتی اکون یہ کا الذی ب

ایں وُعائے شیخے ہے بُوں ہر رُ ما ہے ہے۔ اُست و دست او دستِ فُدا است رہتر میں است و مست او دستِ فُدا است رہتر م رشیخ کی دُعاعام دُعاوَل کی طرح نہیں ہے بلکہ شیخ فُدا کا نائب ہے اوراس کا ہاتھ فُدا کا ہاتھ ہے) (مترجم)

# ملفوط - ۸۵

سیدنا حضرت غوت الأظلسم قدس سرہ العزیز کے شان ہے پایان ہیں خی شروع ہوا۔ فرمایا یہ بوطافت و وسر کے ولیا اللہ کی دُوتوں کو حاصل ہے و وصفرت سیدنا شخ عبدالفت ورجلانی شکے بدن مُبادک کو حاصل ہے گویا آب کابدن مُبادک و وسٹرل کی دُوتوں کے مرتبہیں ہے جعفر سُنے کے عمد بابر کات ہیں ایک سوداگر نے ایک دِن صفر شنے کے خوام کو آب کے لیے نہایت قیمتی کی دُوتوں کے مرتبہیں ہے جعفر سے جمعہ بابر کات ہیں ایک سوداگر نے ایک دِن صفر شنے کے خوام کو آب کے ایک است خوام کو آب کے ایک است خوام کو آب کی ایک ہوا ہوا س درولیش کے خام می خوالب کریا ہوت ہوا ہو اس درولیش کے خام ہونا تھا۔ بالآخر ہے ۔ شاہان وقت بھی نہیں بینتے ۔ اِس خیال کے دِل ہیں آتے ہی اس خصر کو ایسام مِن لاحق ہوا جو کسی علاج سے ایجا نہ ہونا تھا۔ بالآخر حضور کی خدمت ہیں حاضر کو ایسی جو کر فرمایا کہ شخص عبدالقادر اسے غیرت برتے و ایسی ہی میزا کا سختی ہے بھر شرکے کیک

قبیدہ میں اِسسمضمُون کابیان ہے کہ ہم کوئی چیزاز قسم ماکوُلات وملبُوسات سرگز اِستعمال نہیں کرتے یہ آنکہ عالم غیب سےاس کھے اِستعمال کاارتنا دنہیں ہوتا رییٹر عراسی قصیدہ کا ہے ۔

وما قلت حتى قيل لى قتل ولا تخفف فانت ولى ف مقام الولاية وما قلت حتى قيل لى قت ولايت مير الخفوه ولايت مير المنظم ولايت مير الخفوه ولايت مير المنظم ولايت ولايت المنظم ولايت المنظم ولايت المنظم ولايت ولايت المنظم ولايت المنظم ولايت المنظم ولايت الم

#### ملفوظ-۸۶

دسولی دیر کا اتنای کو حضرت غوتِ صُمُّلانی کے عُرس تیربیت کے اتیام میں دوع دی خص حاصر مُوکے حِصُّور کے خواد مالیک ارتفاد فرمایا کہ ابنیں عظر نے کے لیے کم و دو اوران کے خوار دونوش کا خیال رکھو۔ حاضر برخج بس میں سے کیامطلب کہ یہ اصل میں کون اصل میں عرب نہیں ہوتے ۔ اور لوگوں سے جیزیں مانگ کر اُنہیں تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا تیمیں اس سے کیامطلب کہ یہ اصل میں کون ہیں ۔ یہ بولگ ابنانشان اُس جگہ کا دیتے ہیں جہاں سے اِسلام تروع ہو اسے اور جو جبیت خدار سُول اِنس وجن کا وطن ہے جن کی فعت فرکا کہ طیبہ توحید کے ساتھ جب بیاں ہے جو ہم تھی ہے ہیں ان کا احرام کرنا چاہیے ہیں ان کا احرام کرنا چاہیے ہیں جہاں ہے جاس اِنس اور تنا دائس و جربی کی زندہ مثال ہے جس میں فرمایا کہ اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست رکھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست دوست کی دوست کو کی کھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تو کو کو کی کو کی کھو۔ اِس لیے کہیں اہل عرب کو تین وجہ سے دوست کی دوس کو کھو۔ اِس لیکھی عربی ہے ۔

#### بر. ملفوط - ۸۷

تواجه عرب النّوازُ كے عُرس رِجنِهِ کلمات اِرتَناد فرمائے جن سے تعریفاً کسی کونصبیت فرمانا مقصُود تھا۔ اِمیان بے عَبْق معرضِ خطر میں ہو تاہے۔ اسی طرف دوڑ ما ہم اُن کھیے نفع نظر آئے اہل اِستقامت کا کام نہیں یقیق عُمدہ چیز ہے اُوراع تقادِمحکم کے بغیراتِ تقاعس کم نہیں۔ اہلِ غرض مردّت سے خالی ہوتے ہیں مطمع عجب و مہر چینواہی کئ ۔

### ملفوط - ۸۸

فرمایاً ذوق ومواجید کے مسائل محص زبان سے نہیں سمجھائے جاسکتے بلکدایسے مسائل کی اصل معلّم ہے ہیں ہوتی ہیں ہوا پ تصرّفاتِ خاصہ سے دُوسری رُوموں کو تعلیم دیتی ہیں بعنی رُ وح ہی رُوح کو تعلیم دیتی ہے اُور رُوح ہی رُوح سے تعلیم لیتی ہے لیکن <u>ب معمد کامل بیان</u>اُ درشرح نہیں ہوئیتی جب اِنسان آسیب جبتی کی حالت میں جبّ کی حقیقت نہیں محبقہ اتو تصرّ فاتِ واصلان عق کا احاطہ کیسے کرسکتا ہے ۔۔ احاطہ کیسے کرسکتا ہے ۔۔

. ازآب دید ، تو دعن قدام جیرجاره کنم که در محیط نه مبرکس سشنا دری داند (میں اَبنی آنکھوں کے دریائے آب میں غرق نُول ۔ کیاکڑوں کہ سرخض بجرمحیط کی تیراکی نہیں کرسکتا )

#### ملفوط -٨٩

مترجم نے قبلہ بالجبی سے مُنا ہے کہ قضور میں مخول سماع مزامیر کے ساتھ موئی تھی۔ کیتھیٹ ہی قوال وُھنّا ہوؤو دبھی ایک مَنا اِ ذوق آدمی تھا یطبلہ بجانے میں خاص شہرت رکھتا تھا۔اً وربعض اُوقات غلبہ حال میں طبلہ بجاتے ہوئے اس کی اُنگلیوں کے بورجر جاتے اُورخوُن کے جھینے اُڑنے نگتے بصر بڑے اعلی کو کبھیٹ اُوصاحب کی جب غزل رکیفیتت طاری مُوئی تھی۔اُس کامطلع میں تفا ہے میں نہ مُڑ داعیت وار شاشہ نال میں اِن کا اِنتہ نال میں اِن کی میں اور اسٹہ نال میں اِن کا اِن کا اِن کا اِن کا اِن کا اِن کا اِن کی اُن کی میں نہ مُڑ داعیت کا ویڑا شنہ نال میں اِن کا

بہت دات گئے کک اِسی مصرعہ کی تکوار جاری دہمی لبس کے بعد آب نے اِدشاد فرمایا کہ اِس مجلس سے دوفا مُدے توطف ہری حاصل مُوئے ایک یہ کومیری سازی دھوال بن کرناک کے داستے کِل گئی ۔ دُوسرا یہ کہ آج صبح کی نماز کی سنتیں بڑھنے کے بعد مجب التِ بداری حضرت مجلتے شاہ اُور آپ کے بیر حضرت شاہ عنایت صرب کی ڈیادت ہوئی ۔

#### ملفوظ - ٩٠

مسئلہ ماع کاذِکر تُروع تھا۔ فرما یاکہ ماع صُوفیائے کرام کے بلیے لوازم ضرور یہ سے نہیں بھاد سے فواجُر ہے کہ سماع اہل اللہ کے بلیجے کہ سماع اہل اللہ کے بلیجے کہ نوکہ بہت سے اکا براہل اللہ اہل سماع گذرہ بہت سے اکا براہل اللہ اہل سماع گذرہ بہت اور اُن کا مقدّا مونا بدرجہ تو اثر بہنچا ہوا ہے معاع کے تعلق شافھ شہد کہ بند بھی فرماتے ہیں '' نرای کا دمے نیمی نہ اِنکاد مے کنیم ' بھراً ور کہ کے کہنے کی کیا جا جت ہے اِصل طریقہ بین بین ہے اور اوھراُ دھر ہونے سے افراط و تفریط بیدا ہوتی ہے جہیں اِنصاف کا داستہ جیلنا جا ہے اُور ذبا بِطعن بندر کھنی جا ہے متانِ ذوق وشوق خوت نامجم کی گفتگو کی بروانہیں دکھتے ہے دی بیرے فروش کہ ذرکس بخیر با د گفتا کہ مے بڑوسٹ دِگر ہرجہ با دا باد کل دات بیرے فروش کہ ذرکسٹس بخیر با د

لیکن سماع کے لیے اہلیّت کا ہونا بڑا ضرُوری ہے۔

دِرگلِتهاں ہرورقے دفترحالِ دِگر است سیمیٹ باشد کہ زمالِ ہمہ غافِل باشی وعظ آنگه دېدت سُو د که قابل باښي چنگ در برده د ہرست وعظوو لے

رباغ میں ہرتنیہ ایک حال کا دفتر ہے افسوس ہوگا کہ تو اس سے غافل ہو ینگ ورباب تیرے بیے نفید وعظ نابت ہوگا ۔ بشرطیکہ تجھیں اِس امرکی اہلیت ہی مترجم کہتاہے کہ صفرتِ اعلیٰ کا پیلفُوظ سابقہ ملفُوظات میں میری بیان کر دہ توجہ یہ کی ہائیدکر تاہے یعنی آنجنا ب سماع دغیرہ کونہ توسالک کے بیٹے قصُود ہالذّات اُور نہ شخص کے بیٹے وزُ دن سمجھتے تھے۔اُور نہ اُربابِ سوز وگداز کے سماع برِمعترض تھے اُور حق تھی ہیں ہے۔ والحد لللد۔

#### ملفوظ - 91

فرمایاکه مینظیم می الصلوی دالسلام علی کے یامحتی اس قدرکٹرت سے بڑھاجا تا ہے کہ ہرطرف سے ہی ۔ اواز کانوں میں مُنائی دیتی ہے بہار سے ماک کیع بنی ہے جہ کہ نداواستغانہ واِسقشفاع کو تِنْرک کہتے ہیں۔ وُہ اَگر جی ماز بظام ر ابھی طرح سے اداکرتے ہیں لیکن صرّادب بہت کم نگاہ رکھنے کے باعث بے برکت رہتے ہیں۔ کمالاتِ محمّدیّرا سیے نہیں کہ نطاق نبیان كى حديبي آسكيس ـ رسول التّرصلي التّرعليه وآله وتم كي تغظيم شعارًا بل إمان أورنشان ابلِ إسلام سے ہے يُسورة اعراف بيل لتّرتعاليٰ ن ورش وفرمايا ٢- فَاللَّذِينَ امَنُوابِه وَعَرَّ رُوْوَ نَصْرُوهُ واتَّبَعُوالنُّورَالَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ اوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ یعنی جولوگ انحضرت صلی الله علیه و آله و تلم کے ساتھ امایاں لائے آئپ کی تعظیم و توقیر کی اُورآپ برنازل شدہ نُور کی تابعداری کی وُہی لوگ كامياب، يروي الترين نے عَزْرُد كامعنے عظموہ و فخموہ لكما ہے ب كامعنى تعظيم وتكريم ہے۔ ايك أور مقام يو ر ہر ہر دور ہور ہے۔ ونعرِزروہ ونتوقِروہ فرمایا ۔ اِسی طرح تعلیم دب کے بلیج مزمایا کہ آں جناب کوالیے نابلاً وجیسے ایک دُوسرے کوبلاتے ہو۔ اَورنیز فرمایا ہے کداپنی آواز کو نبی کی آواز بر بلند نہ کرو۔ اَوراُق کے گھر میں بلاا جازت ندجاؤ۔ حدّادب نِگاہ رکھو۔ اُق کے سامنے کسی چیزی طرف نگاہ اُٹھاکر نہ دکھیو۔ پیسب احکام تعلیم اُدب کے بلیے فرمائے ہیں مگر بیلوگ جن کے اعتقاد بین خلل ہے کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مرگیا خواہ وُہ نبی ہویا ولی ، تو وُہ معدُوم ہوگیا ۔افسوس اُنہوں نے آثارِ فیوُض حق تعالیٰ کو بہت ہی کم سمجھا ہے محررسطور کہتا ہے کہ ایسی نداواستغالة كيسے منع بوتكتى ہے جس كے معنى ہوں اغتنا يارسول الله تشفعنا بك يارسول الله -أورجو مشارئخ كاملين كالعمول ہے۔ عاشق آثار نبوت شيخ محد لوصيريٌّ تصيده بُرد وسي كهتے ہي ۔

يااكم الخلق مالى من الوذبه سواك عند حلول الحادث العمم أب سب خلق سے زیادہ کریم سخت جوادث کے نزوُل کے قت آپ کے بغیرمراکون ہے جس کے ساتھ نیاہ لوُں" اُور حضرت نناه ولی الدر ولوی کمنبع سندعلم حدیث بیں قصیدهٔ ہجر بدیں کہتے ہیں ۔

رَسُوْلَ اللهِ يَا حَدِيْرًا لُبَرًا يَا تَوَالَكَ ابْتَعِي يُومِ القضاء توتیری می ذات موسیبت کے لیصر عبین ہے

أك الله كى بهترين مخلوُق أوراس كورسُول على اليم حشرين تيرى عطا كاطالب بمُول اذا ماحل خطب مُن لَهِم " فانت الحصن من ك البلام جب کوئی خطرناک حادثہ نازل ہوتا ہے

"اطيب النغم في مدح ستيدالعرب والعجم" مين فرمات يس

وصلى عليك الله يأخير خلقه وياخير مأمول وياخير واهب صلوة و سلام تم الله يأخير خلقه أور بهترين مامول أور بهترين داتا وياخير من برجي لكشف رزية ومن جوده مت فاق جودالسائب أك أن سب سي بهزجن سے رفع مصائب كے بيا ميدكي جاسكتي باور سي كامود بادلوں كر مح وقت كيا فاشه لمان الله واحد عرضاته وانك مفتاح لكنز المواهب فاشه لمان الله واحد عرضاته وانك مفتاح لكنز المواهب مي كوابي ديناموں كه الله تعالى اين عنوق برح فرما سم أور تيري ذات عطائے اللي كاحن ذانه به أور آب سب رسولوں سے بلند شان والے بین اور آب سب رسولوں سے بلند شان والے بین اور آب اعلى الروا وه سادے بین مرج كمتا ہے كراس سم كرمائل كي تعلق آبى كي تاب اعلى ركامة الله قابل ديد ہے۔ مترج كمتا ہے كراس سم كرمائل كي تعلق آبى كي كتاب اعلى ركامة الله قابل ديد ہے۔

### ملفوط ١٩٢

ا پنے قواّل کو دصیّت کی تھی کہ میری نعش قبر میں رکھنے کے بعد میرے کان کے قریب جنگ بجانا اُورکسی کے منع کرنے پر بھی ہرگزنہ رُکنا ییں وُہ قواّل ان کی دصیّت بجالایا ۔ اُورعجیب کیفیّت پیدا ہوئی ۔ حافظ فُرِما تنے ہیں ۔

میس رید برگورمن بُرُز رباب مریزید بر خاکِ من بُرُز شراب میری قبر بر رباب کے بغیر کوئی نه بهانا میری قبر بر رباب کے بغیر کوئی نه بهانا ورسیس ن نسالد برُز نالهٔ چنگ زن اور میری موت بر جنگ برجانے والے کے بغیر کوئی دُوسرا آواز نه کرسے اور میری موت بر جنگ بجانے والے کے بغیر کوئی دُوسرا آواز نه کرسے

### ملفوظ ١٣٥

ایک دِن بعد نماز ظُر ایک محیم صاحب نے افغانتان کے بادم مقشّر خِدمت میں حاصر کیے۔ فرما یّا بھیم صاحب یہ کیا

ہے بچیم صاحب نے عرض کیا تدا علی قیم کے افغانی بادام ہیں ۔ فرمایا اُن کی خاصیّت کیا ہے 'عرض کیا اگرمعدہ درست ہو توان کا استعال مُوجبِ تقویّتِ دِل و دِ ماغ ہے " فرمایا کہ تماری دُیشرُ وط بات تنتی نجش نہیں ہے ۔ کیونکہ بشرطِ تقویّت وصحتِ معدہ جو دانہ کہ ہمارے باہے آدم علیہ اسّلام کھا کر بہشت سے باہر نکلے تھے وہی سب چیزوں سے زیادہ تقوّی اور بے نظیرہے اُن کا بہشت سے گرنا حکمت سے خالی نہ تھا کوئی گراں قدرچیز کھا کر ہی گرے تھے۔

### ملفوظ-۴

فرمایاکہ مزاجوں کا ایک و وسرے سے دبط وار تباطا و دایا ہے جزی و وسری جیزی طرف شش عجیب کیفتیت دکھاتی ہے نیست تحت الثریٰ سے فرق سمون تا العلیٰ تک ہر چیزیں موجُو دا و د ثابت ہے۔ اہل ادادت کا اپنے مُر شد سے تعتق و مجت بھی اسی تسے سے جب جب حق شبحان و تعالیٰ اپنے بندوں ہیں سے ہی بندہ کو مجبُوب اُور دوست دکھتا ہے توجرائیل کو کم فرمات ہے کہ اسالوں میں مُنادی کر و کہ بین فلاں بندہ کو دوست دکھتا ہوئی بین جرائیل صلیہ السّلام بھی خدا و ند تعالیٰ آسالوں میں منادی کر تے ہیں اور ساکہنی منادی کر و کہ بین فلاں بندہ کو دوست دکھتا ہوئی بین جرائیل صلیہ السّلام بھی جرائی جبی بڑیا ہے۔ اور مُجلّد جہان اُس بندہ کی تقبولیت کا قائل موجانا ہے۔ اور مُجلّد جہان اُس بندہ کی تقبولیت کا قائل موجانا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اِس صفحون کی مختلف احادیث کُتب حدیث ہیں وادد ہیں۔ ایک دوایت ہیں ہے دنا ہو دوست کے بعد عالم سفی ہیں اسس کی تقبولیت کے بعد عالم سفی ہیں اسس کی تقبولی ساست کے دور تیت کے بعد عالم سفی ہیں اسس کی تقبولی ساست کی حور جاتی ہے۔

## ملفوظ- ٩٥

محررسطُور نے عرض کیا کہ مسبّعاتِ عشر درد سابع میں کلمہ اللہ میادب افغال بی دبھ میں خبمیرہ ما مرج کون ہے ذرمایا "مرجع اِس کا مذکورین جواللہ ماغفر لی میں گذر سے میں بعنی والدین ومونین ومونمات" بیرفرمایا تجو کوگ لغت سے ناآشا ہیں مسبّعاتِ عشروُ عائے نیرانگ غفو دُ کے لدی مؤجوا دُئیں ہے واکٹ نیتندید واکٹ ہے ہیں۔ یہ غلط ہے کیونکہ اسماراللی توقیقی ہیں للمذا اسماراللی میں صبحے لفظ ہے واکٹ مختفیف واکہ ہے "

#### ملفوظ ١٤٦

#### لفوط- ۹۷

ایک دوزمبلس کے وقت ایک عرفیند آیا جس میں تھیدہ کروہ قیسیدہ غوشہ اور دگر قصا کہ کی اجازت علکو بھی بنت و الجازب سے تواجازت ہے لیکن عرب بات ہے کہ لوگ اللہ اللہ کرنے کی رغبت نہیں رکھتے اور قصا کہ وعملیات کے در ہے ہوتے ہیں۔ یہ بنیال نہیں کرتے کہ ان قصا کہ کے ناظین کیا کام کرتے تھے۔ اُن جضرات نے یاد بق سے یہ درجات ماہمل کیے تھے۔ نہ یہ محض مسقانی الحب الاون قصا کہ کے ناظیاں کیا تھوں ہیں عزیز اور تقبول بارگاہ کوئے طلب برضائے پرورد گاروان تقارب رحمتِ محض مسقانی الحب الاون تا بارگاہ کوئے اور تقبول بارگاہ کوئے تقلیب برحم کہ اسے مجان اللہ المن سے اس محض میں اور تعربی المحمد درجم کے ادشادات واقعی ایک مجد درطرافقت ہی کے شایان شان ہوسکتے ہیں۔ ورزعمو ما دیکھ اس کے درج محضرت کی استخراج کردہ حضرت کی ہیں۔ ورزعمو ما دیکھ اس جن پر دولالت کرتی ہیں۔ شائفین حضرات بنج گنج عرفان میں تفیصہ بال ملاحظہ کریں۔ یہ توادِ بنخ مختصراً کہاں بھی درج کی جاتی ہیں ۔۔۔

تاريخ تولد: - تولّد مجسة دِطريقة الله (مجددط لقيرً الهيه بيدا بهُوا)

D 1 Y L D

تَارِيخ وفات: <u>- توفَّى ودُودالله مجدّر طريقته</u> (الله كادوست طريقيه الهيه كامجرّد فوت يؤا)

D 1 4 D 4

ا تبخنا ہے کی ماریخ ولادت بھی رمضان المبارک هے علیہ اور تابہ بخ وصال ۲۹ یصفر ۲<del>۵۳</del> ایھ ہے۔

### ملفوظ- ۹۸

ہے ہے۔ ایک دِن وُہ صفرت اور ہیں گوہ احت و زبان دانی کا ذِکر ہوا۔ فربا یا کہ صفرت اور محصن شاعر مذیحے بلکداُن کی شاعری بھی کہی خاص مقام سے ہے۔ ایک دِن وُہ صفرت خِصنر طلب کرتا ہوں اپنے پیر سے طلب کرتا ہوں اپنے پیر سے طلب کرتا ہوں اپنے پیر سے طلب کرتا ہوں اپنے کی بادگاہ ہی میری صاحت گاہ ہے مہاں شعر گوئی کا شوق ہے مگراس کے تعبّق شیخ کی خورمت میں عرض کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ بیا یک اور نے زامل ہو کے مضرت خِصنرت خِصنر نے فرایا کہ یہ نفو کی کا اور نے زامل کردے کہا، بس اُور کوئی فرایا کہ یہ نفو کو اپنے کوئی اُور چیز طلب کرد کہا، بس اُور کوئی خورمت میں ہینے آتو اُنہوں نے خود امریخہ روکونٹے کوئی اُور جیز طلب کرد کہا، بس اُور کوئی سے اُن کے اشعار علم ساکو کے اُنہوں نے خود اور میں میں ہینے آتو اُنہوں نے خود اور میں میں ہوئی کے اُنہوں کے کوئی کے اُنہوں کے اُنہوں کے اُنہوں کے اُنہوں کے اُنہوں کے اُنہوں

#### ملفوظ-99

ذِکرِ جبر کا تذکرہ ہوَا۔ فرمایا ٌ مِشَائِخ طریقیت نے ذِکر کے جو قواعد بیان فرمائے میں ۔اگران کے مطابق ذِکر کہا جائے تو بہت ہی وُزِّ ہو تاہے ۔اور دِل میں مرایت کر تاہے ۔ور نہ جمرِ مِض تو آب در غربال کی مانِندہے بِعضوُر قِلب کا ہوناصروں ہے کیونکہ اُس کے بغیرِ نہ فَائِدَ فَالَى من تَامنسنْ إِلْ جَانَالِ شُوى كاين بوسناكال دِل وجان جائے گرمی كنند (دِل كاگھرغيرسے فالى كر ماكديرمنز لِ جانان بن جائے يوسناك لوگوں كے ل وجان غيروں كابئ سكن بوتے بيں) ذِكْرِ جَبْرَشْرُوع ہے اَوربلحاظِ شرائط و آداب مورثِ ذِكْرِ خَنى ہے۔ اَوربيي اصل مقصُّود ہے۔ ذِكْرِ جَبَر بے قاعدہ خُوب نہيں' خ

ملفوظ - ١٠٠

فرمایا 'بہت دِن مُوکے ایک ہندوشانی مولوی صاحب نے جو بہت ہی خلوت بیندا وراہل شغل سے تھے۔ یہاں جیدروز اقامت کی۔ ایک دِن ریدو ور شعر عبیں میں میری زبان سے شن کرائمنیں بہت کیف حاصل ہوا رشعر ہیں ۔

ما از میس اِن خلق کنارے گرفتہ ایم واندر کنار خوسیش نگارے گرفتہ ایم ہو کر مجٹوب آیتی کو آر ۔ یہنہ سے گائے بُوئے ہیں ہو کر مجٹوب آیتی کو آر ۔ یہنہ سے گائے بُوئے ہیں دامن خست بر ہمہ عالم فشاندہ ایم وانگہ بصدق دامن یار سے گرفتہ ایم بیلے جہان کو نجر باد کہا بھر صِدق و اخلاص سے بار چینقی کا دامن تھام رایا

وُہ مولوی صاحب خود بھی شعر کہتے تھے اَور ذہوت دملوی کے شاگر دوں میں سے تھے۔ان کے ساتھ اُن کا اپنا ایک شاگر ہے بھی تھا۔اُور وُہ بھی شاعرتھا مِحبس کے بعدا بینے مکان رپر واپس جاکر دونوں نے اِن ہر دواشعار کی تضمین کہی ۔ اُن کے سٹ گرد

کی تصنیان نیرہے :-

ازدوجهاں دمیدہ ویارے گرفتہ ایم خطّو وفاکنٹ یدہ حصارے گرفتہ ایم یائے ہوس شبکت تہ قرائے گرفتہ ایم یائے ہوس شبکت تاہم واندر کنار خولیٹ نگارے گرفتہ ایم واندر کنار خولیٹ نگارے گرفتہ ایم

اقلیم بوشس از کفنِ غفلت ستانده ایم برجان وعقل و دیده و دِل حکم رانده ایم از کائنات توسِ بمت جهانده ایم دامن خنت بر بمیعسالم فشانده ایم وانگه بصدق دامن یا رسے گرفته ایم

مولوی صاحب کی این تضمین بیہے:-

دامان غوث قطب مدارے گرفته ایم ماترک خویش وغیر شعارے گرفته ایم واندر کنار خولیش نگارے گرفته ایم" وُنب إِل مِهُرُشاه سوارے گرفته ایم در گولژه شریف قرارے گرفته ایم وانگه بصدق دامن یارے گرفته ایم" ماوابتغواالیه وسیدشنیه ایم وازصحبت بناب علی مهرست و بیر "ماازمیب بن خلق کنارے گرفته ایم گرجه بیب ده ایم براه طلب و بے وال اِضطراب ظاہرو باطن گب که ما "دامن نخست بر بمرعب الم فشانده ایم اس دُور رَی خیری کا مختصر طلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالے کا ارشاد کا ابتعاقی الکہ بیالہ کا سید کا کہ میں کا ختصر طلب بداراً ورغوثِ قت سیدنا جمر علی شاہ کی ذات سے والب تد ہم گئے ہیں۔ اُور اگر جیسے دوسکو کی ہیں بیاد ہمینی بے سامان ہیں لیکن حضر کے جیسے شاہ سوار کا مل کے زیر سائیاً اُور محمر سیسے ہیں جو سے ہیں خام رو باطن کا اِضطاب کہاں ہم سکتا ہے ہم گولڑہ شریف ہیں قرار رکھتے ہیں اَور سائیاً اُور محمد میں ہوئے ہیں جو سے ہمان سے ہاتھ دھوکر اسد تی قلب ایسے دفیق شفیق کا دامن کر شرح ہم ہوئے ہیں '' سُجان اللہ جس ذات کے توسلین کی اسی بند ہم تا ہمواس ذات کی ابنی بند ئی ہمت کا کیا کہنا ہے۔ (مترجم)

### ملفوط - ا١٠

مست اُمّید علی الرعنت مدور وزِ جزا فیض عفوسس بنهد بارگذاذ دوست مرست اُمّید علی الرعنت میرے (مجھے دُشمنوں کے عفو کا فیض میرے گناموں کا بوجھ میرے کندھے سے اُمّار دھے گا)

#### ملفوط-۱۰۲

ایک دِن مجیس برفاست ہونے کے دقت ایک بہمن فال بین حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ہو بہنا ہے جلدی کہو۔ کیونکہیں اُسطے کا گوں 'اِس براُس برنمن نے اپنی حسب عادت سادوں کی باتیں شروع کردیں۔ اور کہا کہ صفور کا طابع اورج کمال برہے اور سالا ہوں 'اِس براُس بر وغیرہ وغیرہ وغیرہ و فیرہ ۔ فرمایا کہ ہار انہا ہے یا منہیں 'اُ برہمن نے کہا کہ اِس سے تو ذرار نہیں۔ فرمایا کہ ہاری شربعیت نے اِسی وجہ سے ایسی باتوں کو ففٹول کہا ہے۔ کہ خصول خیر کسی کے ہاتھ میں ہے نہ دو فع ضربہ کی کے اِفتیاد میں بو کھی ہے مطاونہ تھا و کہ تعظام کہ ایسی ہو سے کیا فائدہ برب با نجام فناہی ہے تو پیر شادی وغم برابر ہیں ۔ برلب بحب فنا منست ظرم اُسے ساقی فرصیے دان کہ زلست نا بد ہاں ایس سہمہ نیست برلب بحب فنا کہ ایسی میں ہو فنا کہ اُس میں بھر فنا کے کا ایسی بربی نظائر وں کہ کہ مرکا بیمایہ لیرنز ہو ناہے اِسی دقت کو فرصت جان کہ یونہ میں الیسی کا موں بیر کو کہ اُس اُس کے کہ اُسٹول کو کہ بیشہ فساد کرتے ہیں۔ البتہ جھواد کے دہنے والوں ہیں ایسے کا موں درست ہے کیونکو شان موجب بیں افعان دہنے بیں۔ اورافعان لوگ بھیشہ فساد کرتے ہیں۔ البتہ جھواد کے دہنے والوں ہیں ایسے کا موں درست ہے کیونکو شان می خرایاں انہ اُس ایسی کا موں درست ہے کیونکو شان کو کہ بیشہ فساد کرتے ہیں۔ البتہ جھواد کے دہنے والوں ہیں ایسے کا موں درست ہے کیونکو شان کو کہ بی اورافعان لوگ بھیشہ فساد کرتے ہیں۔ البتہ جھواد کے دہنے والوں ہیں ایسے کا موں درست ہے کیونکو شان کو کہ بیٹ کیا کہ کو کیسی کو کو کا کونکو کیا گور کیا گور کیا کے دہنے والوں ہیں ایسے کا موں میں ایسے کا موں کے دہنے والوں ہیں ایسی کیا کہ کور کے کور کیا گور کیا گور کی کیا گور کور کور کور کیا گور کیا

کی تاب وطاقت نہیں ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ اِن باتوں سے صر<sup>ر</sup>ت کا کمال اِتباع شرِیعیت ظاہر ہو تا ہے ۔ ور نہ عام طور رِپوگ اِن نجومیوں کی باتوں کومعیادِ کمال خیال کرتے ہیں ۔

#### ملفوط-۱۰۳۰

فرما باکت ہمارے خوائی گے دقتِ معید میں ہم بر جمرما بی وعنایت فرمائی اُورہم اپنے گھر آئے تو فُداسے دُعا مانگی کاللمی علب اِس عمل کو دُنیائے دُوں کے بلیے سرگز دام زبنانا۔ اُورہارے مب کام اپنی رضا کے مُطابق کرنا۔ اُس کے بعدہم نے اپنے کے بلیکے جمی دُعانہیں کی ۔ اللّٰہ تعالیٰہ عارے سوال کے بغیر محض اپنے فضل وکرم سے ہماری ضروریات کُوری فرمانا ہے۔

### ملفوط-١٠١٧

ایک دِن سیّدی دِمولائی قاضی عُرعلی کرگی از تن خانه عُرام کی خدمت میں عرض کبا کہ بعض دفعہ عاجاتِ دُنیوی ہے ختُوع وَضُوع مِین خل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالے کے ذکر کی لاّت دُنیاوی مُوم وَمُوم سے خراب ہوتی ہے۔ ایسا وَطِیفَ عَایت فرماویں کہ اس کی برکت سے حوارِج دُنیوی کی طرف اِشتغال کم ہوجائے جفنور نے فرمایا آیت اِنّ الّذِیدِی قَالُوُا رَبُنا اللّٰه مُشتم الله مُنتم الله مُناواحل فَفُلاکوابنارب کہا اور پھر اسی کی جو بی اور صدیت میں جعل الھموم ہما واحل هموّا احدید کفا کا الله هموالدن نیار جشن سے نوایت فرماد بیا ہے کہ اور صدیت میں دل ہیں دکھا اللہ تعالیٰ اُسے دُنیا کے غموں سے نفایت فرماد بیا ہے کہ مارک دبیر بیر زر سیست ہوگی لیکن اِنسان کو جا ہیے کہ فالق پر توکل کر کے اسباب میں بھرسی کرے۔ دوبارہ جب آئیں قوحز بالبحر میں اس کی اِجازت دی جائے گی۔ بعدہ قاضی صاحب نے حسب ایکی ہم زبانہ تو ہوائی شرح ترب البحر فدمت میں ماضر کے اِجازت عاصل کی بحضرتؓ نے فرمایا ''جو کچھرت ہوگی اللہ صاحب دی جو ہوئی وہ کہا ہے۔ بعدہ قوم بیات میں کو جائے ہوئی سے بہت خو ب کھا ہے اِس

# ملفوط - ۱۰۵

جهان کاسب کارخانه نبیت ہے شراب محبّت کا جام لاکہ اسباب جهال س

### ملفوط - ١٠٩

خواجہ صاحب سیالوی کے عُرس ریعاضری کے بیتے نیّاری کے دَوران ایک شخص نے عرض کیاکہ آج کل آپ کی طبیعت کم دورہے أورسفركة قابل نهين روبعي آپ س ال شريف كي مفركي تياريال فرمار بيس و مايا يُهال يخوشي مذكر كسي جبر كي تحت ٥ مَا فَطُ صِبُور بِاسْس که در راهِ عاشِقی مرکس که جان نداد بجانان نے رسد رأے مافظ صاربن كيونكه راوعشق ميں جس نے جان نه دى وُهجب ناں نک نه بہنچ سكا)

اُور ہیں اِس فرکر نے میں حرج ہی کیا ہے ؛ سیال شریقی سے ہم نے خُدا کا نام حاصل کیا ہے ۔ اُورجی جیا بتاہے کہ ہمیشہ عُرس تربین پر وہاں کی حاضری نصب رہے آخرد گر دُنیوی کام بھی تو تکلیف کے بغیر نہیں کیے جاسکتے ۔اُوراگر جیم او جہانی کمزوری کا ل زیادہ خدمت بنیں کرسکتے لیکن خلاصۂ حان حضرت کے اساند کی خاک ہے ۔

لیکن بجان و دِل زمُقِیمانِ حضب تم د ورم بظاهراز در دولت سرائے وست (اگریم ابظاہر دولت برائے دوست کے دروازے سے دُور مُوں کہن جان ودل سے اُس بار کاہ کے حاضریٰ سے مُوں) أييم ائل بعني عُرس شريف بين حاضري كم تعلّق لوكول كے اپنے اپنے نظریات بیں بعض اِسے بدعت تہتے ہیں بعض مباح جانتے ہیں۔ اور مض ہاری طرح واجب ولازم جانتے ہیں اور نامحرم لوگوں کی باتوں کی بالکل برواہ نہیں کرنے ۔ مائيم وآستانش تا مال زتن برآيد يا تن رسد بجانال يا جال زتن برآيد رہیں اُس کے استانِ عالیشان کی طلب ہمیشہ رہے گی۔ ما تن اُس مکب پہنچ جائے گا یاجان تن سے تُبدا ہوگی ''

### ملقوط - ١٠٤

فرما یا تیمیں مجمدین امت کا اِحسان مند مونا چاہئے کیونکہ اُن کی فی سبیل اللہ کو شنسیں عامۃ المسلمین کو راہ حق مرلانے کاموجب بنتی ہیں۔اِس کے بڑکس غیرفلدین ں ۔، یک کی شطعی ونشنع کے دریعے ہوتے ہیں مِثلاً وُہ کہتے ہیں کدادائے نمازمجُعہ کی تنرطىي جوكتب فيقة بين مذكور بين خفيوں نفے عتز لدسے بی ہن یغوذ باللّد ۔ وُہ مینہیں د نکینے کہ بیشرائط قرآن مجبد سے مستنبط ہیں ۔ کیوں کہ آت مَتْبِتِ فرضيّت جمعه بقول مفسّري مِلّى ہے۔ بچروہ کہتے ہیں کہ جمعہ مکّه شریف میں نہیں بڑھا گیا بلکہ بعداً نہجرت مدینہ شریف میں بڑھا گیا۔ اِس ليے كركتريين ملبة كقارتها وان كى بديات بھى قابلِ سليم نہيں كيونكر صفرت عمر الكے اِسلام لانے كے بعد مكتر شرافيت ميں تمام منسازيں باجاعت بڑھی جاتی تھیں اُور قراَت کے بڑھنے سے بھی تحویز و کن نہ تھا ۔اَور جمعہ میں خطبہاَ ورجاعت ہی توہے نہ کوئی اُور جیز جو گفّار سے نیادہ خوف کھانے کی مُوجب ہوتی ہیں مکتمیں مُجور بیھے جانے کی وجہوجہ ظاہرہے کہ مکتہ منظمہیں آخصنرے کو ساکنین مکتر پیغام ہری تسلّط حاصل مذتھا اور مدینه منوره میں نفوذ احکام دا قامتِ حدُود آنحضرت ملی الله علیه و آله و کم کوحاصل تفے طِعن کرنے دالوں کو جاہئے تھا کہ بہلے اپنا یا یہ علم ہم چاپنے برزبان طعن تقدا يان أمّنتِ مرْكُوم ريكو لتة "

#### ملفوظ په ۱۰۸

ایک شخص دعوتِ اسماء اللی کاشوق رکھتا تھا۔ اُس نے دعوت اکلیّٰہ الصَّکن کی اجازت طلب کی۔ فرمایاً اجازت ہے کین کامیابی

### ملفوظ- ١٠٩

#### ملفوط - ١١٠

بعض اُوراد کے تعلق ارتباد فرماتے ہُوئے فرمایا کہ قبیدہ بُردہ تنرِلین کے اِس تُعرکو جناب نبوّت میں تقبُولیت ہے۔ هوالحبیب الذی ترجٰی منتفاعته لکل هول من الاهوال مفتحر اِسے نماز فجر کے بعدریات باراگر کوئی صِدق اُور مجبّت سے پڑھے تو انخضرت صلی اللّه علیہ و آلہ وسلّم اس کے لیے بالضہ فرمائیں گے۔ تنفاعت فرمائیں گے۔

امرائن مزمنه تراکہ نو نوم کے دفع کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ مجلیم الند تر لیے جیسے کی شنت وفرخل کے درمیان برجسا جر فرمایا ہے۔ وجع المفاصل اُورکرم دماغ کے لیے سات بار فاتحہ تر لیے بڑھ کر دائیں ہاتھ بر سرغاز کے بعد دم کر یے مقام مرض بر ملنا اُور دم کرنا بھی بہت دفعہ اِرشاد فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے سینہ بیں سوزش رہتی ہے۔ فرمایا ترزی کے بعد تین بارسُورہ فاتحہ بڑھ کر دم کمایکرو''وُر شخص اِس بڑمل کرنے سے اچھا ہوگیا۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں بہت عرصہ سے بیار بڑوں ۔ اُورعلاج معالبحہ سے ناائمید ہو بچائموں ۔ لڑیا ُ سائٹ بار اَعُوْ ذُرِ بعِیرَ اُقَ

اللّٰهِ وَقُدُّ دَتِهِ مِنْ شَيِّرِ مَا أَجِ لُ وَأَحَاذِ رُّ مِقَامِ در دوم نس بِيانِ گل سبابه ركه كربِرِه كرم كرنا إنشا النُّدتعالى خيرو بَّى " ضِلع كوم ط كاليك صُوْلَ عالمِ حاضر خدمت بوّا را درع ض كياكه ايك ايساتعوني غنايت فرمائين جوبرائع جلاا مراض واوجاع و

حاجات مُفید ہو۔ فرمایا ؒ اِسم ذات کا نقاش مثلّت بایں صُورت بنایا جائے ۔ اِنشاراللّہ ہرمرض کے بلیے فید ہوگا ۔ ''

عااله ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله

ایک شخص نے فراغتِ معاش کے بیدے وض کہا

فرمایا مُنتَّتاَ وروتزعَشار کے درمیان اسم کیا دیکھ آجُ نہزار دفعہ بڑھنا۔ اِنشاراللّہ فُدا کافضل ہو گا ۔ اُورفرمایا کہ درُودشرِلعین مُستغا کوہرگرز قضا نذکر ناجا ہیئے۔ اِس کلام ہیں عجیب اثر ہے اُوربہت مفید سُورہ کو سف بعض لوگ نزوت وجاہِ دُنیاوی کے بیے بڑھتے ہیں لیکن بوجہ فسادِ نِسِّت فائدہ کم ہوتا ہے۔ یسور و آباتِ قرآنی کا اِقتضارِ حال محض دُنیا کی حاجت برآدی نہیں۔ رضائے حق اُ و ر تواب کی نیت رکھنی جاہئے۔ بھر اِنشار اللّہ فاطرخواہ فائدہ حاصِل ہو گا۔

#### ملفوط - ۱۱۱

سمع مو ٹی کا ذِکرآیا۔زبانِغیب ترجان سے فرما یا ُشیخ عبدالحق محدّثُ د ہوی نے آیتِ إِنَّكَ كَانْشَنْمِعُ الْمَوْتَى كَيْفِسِيْسِ فرمايا ہے کہ اسماع اُدر چیزہے اُور سمّع اُور چیزیعنی اُسے محمد تُوان کامُٹمٹے رُسنانے والا ہنیں بلکہ اِن کامُٹمٹے حق سُجانہ وتعالیٰ ہے ۔ شیخ سُے اِس فرمُودہ کو نمالفین نے تادیل نبعیف کیے نشوُب کیا ہے لیکن *صنرت شیخ جیسے* ذی قدرانسان کا فرمُودہ بے ٹیل کس طرح ہو سکتا ہے۔ یماں ایک اُورامر بھی قابلِ غور سے بس کی وجہ سے اِس فزمُو دہ کا اِنکار کرنا تصرِیح کا اِنکار ہے وُہ یہ ہے کہ اِس آیت میں سمع سے مُرا د سمع اجابت ہے ننرمع مطلق کیونکہ ہمال گفار کومو تی سے شبیہ دی گئی ہے اوران کے درمیان وجرتشبیہ عدم سمع ہے اورعب م سمع على الاطلاق ُ فَارِينِ صَوِّرَنهٰ بِينِ عِبْلِهُ وُهُ سمع جِس مِينِ اجابت رَسبِ البيامي مُوتَى مِين هي عدم سمع على الاطلاق متصوّر نهبين سبح لمقع له عليه السلام ماانترابا الدواعلي شيرانهم لاستطيعون ان يردواعلي شيرع ارتم ميري بات کواُن سے زیادہ سُننے والے نہیں مگر اِس قدرصرور ہے کہ وُہ ہواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے بیرالفاظ آنصرت صلی اللّٰ علیہ وآلمہ وسلّم نے گفارقلیب بدر کے تعلّق اُس وقت فرمائے جب بعین صحا برکرائم نے اِستفسار کیا کہ بارسُولُ اللّہ آپ اِن بے جان لاشوں سے كيون خطاب فرماد ہے ہيں محررسطور كها ہے كدمو يدمِضمون بالا قرآن مجيد ہيں بہت سى آينيں موجُود ہيں مِثلاً آئيت إِنَّاكَ كَامَةُ بِرَيْ هَنْ أَحْبَبُتَ سے یہ مُراد نہیں کہ آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم جن کو دِل سے بیا ہتے تھے اُن کے بلیے ہا دی نیر مذکھے بلکہ یہ کہ مستفید بالهداية كرنا خداتعالى كاخاصه ہے ايسا ہم ستفيد بالسمع كرنا بھي خاصة حق تعالى ہے ۔ اِسى طرح عدم سمع كُفّار أوران كے نابينا بن كے منعلق آیت ذال کے لیمن کان لَه قُلْبُ اَوْ اَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیْنُ ربیاس کے لیے ہے جس کا دِل ہو اور جسمع کومتو بتہ كركه عاضره، أورآيت فَإِنَّهَا لَا تَعَمَّى الْأَبْصَارُ وَلِكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصُّكُ وُلِورَا تَعْيِس الْمَصْ بَهِين مِينِ بلكه سينے بیں دِل اندھے ہو باتے ہیں ہیں غور کرنا جاہئے نیز تلقین مسنوں لعدالد فن جواحا دیث میں وار دہے ۔اُس سے بھی ہی بترحیاتا ہے أورقبرتنان باكرزائركا السلام عليكو بااهل القبورو بادار فنوم مؤمنين كهنابعي إسى بات كوتأبت كرتاب وأورمديث انه میسمع قدع نعالهم را تحضرت ملی الله علیه و آله و تلم نے فرمایا که مرنے والا اپنے دفن کرنے والوں کے بُوتوں کی آہٹ بھی منتا ہے ،

جس کواش سکرتی فیصیل مطلُوب ہو وہ صرت کی صنیف اعلاء کلمیة الله کامطالعہ کرے جس میں آپ نے سائل نذرو نیاز۔ ذرح فوق العقدہ سماع مونی ،علم غیب واستدا دوندا بغیب وغیرہ کو مقبقاندانداز میں بیان فرمایا ہے ۔

#### ملفوط - ۱۱۲

فرهایکدانبیار و شهدار کی حیات برزخی براکا برین و تقیقین اُمّت کا اِتفاق ہے جن لوگوں کو برزخ کا کچھ علم ہے۔ وُہ مسکنهٔ نداییں خشک مولولوں کے نظر بر سے ختلف نظر پر کھتے ہیں ہمائے ملک بیر نکھ بن ایسے مولوی ہیں کہ ہمارکسی نے الصّلوۃ والسّلام علیا ہے یاد سُول اللّٰه کہا وُہ فورًا اُسے مشرک قرار دے دیتے ہیں جضرت سالٹی کو تضرت عُرِّکی ندار بھی ندار غائب بھی مگر حضرت سارٹی کا ندا جِصنرت عرش سے مطلع ہوجانا تا بت کرتا ہے کہ حق سُجانہ و تعالیے غیب کو ظاہر کرسکتا ہے اور اپنے بندوں پر فی الواقعہ الیماکر تاہے۔

محرسطور کہتا ہے کہ کھم الصلوة والسلام علیا العربی نداء کو کسی ہی وجہ سے بٹرک نہیں کہا جاسکتا۔ اُوراس ندار ہیں مؤیکہ صلوۃ بھی شامل ہے اس بیے اس سے آنحضرت سے بیار وسلم فو دُطلع ہوتے ہیں کیونکہ اِعتمادات اہلِ بقین سے قطع نظر کہا جاسکتا ہے۔ کہ اِس کلمہ کااصل مقصد صلوۃ برا ورح باک اُنضرت ہے۔ اُورصلوۃ جاسے جس طرح سے بھی کہی جائے اُس کا بواسطہ اللکہ بارگاہ محمد میں بہنجا نا آب ہے۔ (حدیث ان لله ملائکہ سیّا حین فی الارض الخ اُور مدیث صلوا علی فان صلوۃ کو تبدید خور کریں۔ تبدید خور کریں۔

اِس سے بھی قطع نظرعر بی زبان کے قواعد کے مُطابق یہ کہاجا سکتا ہے کہ یہ ندارتھام مدّح کیں ہے اُور مدح کا فائدہ دیتی ہے۔ ندار کے بہت ۔ آپ ہیں۔ حاشیہ جمل رجلالیں تغییر آیت کیا اکٹھا النّا سُ انحبُ کُ ڈائیس اِن اقسام کو دیکھنا جا ہے ک والسّلام حلیا ہے یاد سُول اللّه کہنا کِس طرح علی الاطلاق سِرک ہوسکتا ہے۔

ہم تو کھتے ہیں کہ دید کہ دکھتاں اوبلوں کی بھی حاجت نہیں کیونکہ امام ستند جلال الدّین بوطی رحم الله کتاب الرحمة 'باب سلوۃ الحاجة ' ہیں کوفیتے ہیں کہ دید کہ دکھتاں دیفتراء فی کل واحد منہ ما ایسة الحصوسی و سورۃ المونشور بعل الفاتحة و بیشی بعد الفراغ احلیٰی و عشر خطوات و بیقول احلیٰی و عشر مرات یا شیخ عبداللقا در جیالانی نفر بیا جو المعانی الفراغ احلیٰی الماء الله تعالی ربینی دورکھت نماز نفل بڑھے ہر کھت ہیں فاتح کے بعداً بیۃ الکرسی و سورۃ المونشر حریف فیست جاب اس شاعاد کتے گیالاہ قوم جلے اورگیالہ و فعہ یا شیخ عبدالقا در شیل کہ کر دُعاما نگ انشار اللہ تعالی الدین الجوزی نے اورالیا ہی شیخ محقق عبدالحق دملوی کئے "خرالا فی الله می میں المحدیثین فی الشافیت المام میں الدین الجوزی نے محصر جیبین میں صلوۃ الحاجة محمولات سے ماہر کو اللہ اللہ میں میں ہوئے کہ دوگا ہے ہیں کہ یہ واقعہ آخر ہی اللہ می کو تعالی کہ دوگا ہے ہیں کہ یہ واقعہ آخر ہی اللہ می کو تعالی کی اللہ می کو تعالی کہ کو تھا ہے کہ اس سلوۃ کی کو تعالی کو

ی ندار کو کفار و مشرکین کی تقل کو ندار سے مِلا ناصر سے خلطی ہے۔

#### ملفوط بسااا

پیران کیر کے عُرس سے مراجعت کے بعد فرمایا۔ کہ صفرت نواجہ علا دالتی والدّین صابر صابحب کے مزاد شریف برجلال کی جوکیفیت معلُّم مہو تی ہے وُہ عقل وحواس کو جدان کر دیتی ہے۔ الیہ اجلال سوائے مرینہ منورہ کے اور کہیں نظر نہیں آیا مجرّو ہاں جلال وجال ہزو وار د ہوتے ہیں۔اُور یہاں جلال غالب ہے کسی کے حواس بجابنیں رہتے اُور سوائے گریہ وزاری اُور آہ و نالہ کے گھیر شائی بنیں دیتا ہے سوزدگداز سے پُر نظراتہ تے ہیں۔اُور یہ بسب کی مصرت خواجہ کے جذبۂ عشق کا اثر ہے۔

#### ملفوط -۱۱۲

فرایا یم در کوجا ہے کہ جونا کہ بھی اُسے دہیں و دُنیا میں حاصل ہو و و اُسے اپنے شیخ ہی کی جانب سے سمجھے اوران کے کوم رفیقین مجکم رکھے تکا لیف میں اضطراب و تکایت کا دروازہ نہ کھول دے ۔ اور شیخ کی خودست میں غیر بھذب تجربریں نہ بھیجے ۔

اگر جید دوست ہمیں کہی قیمت بینیس لینا جا ہم آگر ہم توسار سے جہاں کے عوض اُس کی زلف کا ایک بال بھی نینے کو تیاز نہیں )

حضرت خواجہ اللہ مختی صاحب کے مُرید وں سے ایک شیض گاکب افغانت میاں کا باشندہ تھا۔ اس علاقہ کے لوگوں نے کہی جب سے اپنی ترم وعادت کے مُطابق اُسے منعت سے میں اس ضمون کا کر افغانت اب کا باشندہ تھا۔ اس مُرید کو با عث تہمائی و بکسی سے اپنی ترم وعادت کے مُطابق اُسے منعت سے سے ایک خودست میں اس ضمون کا عرصہ کی خودست میں اس خواجہ کیا گیا ہو کہا ہے کہا گیا گار میں ہے ۔ اگر تجواب میں تحریر فرایا کہ می دولیقہ کو رائی تو سے میں اس جو کہا ہے تو این اور الفاظ میں آب کے بیاس بہنوایا تھا۔ در نہ اس سے حالی میں آب کے بیاس بہنوایا تھا۔ در نہ اس سے حال ریوب ہے کہا س بہنوایا تھا۔ در نہ اس سے حال ریوب ہی کرم فراتے ہے ۔ در نہ اس سے حال ریوب ہی کرم فراتے ہے۔

### ملفوظ - ۱۱۵

فرما یا کے ورما سے درحقیقت اِبتلار داز کہنے کا و در رانام ہے اُورطبائع کی خاصیت ظاہر کرنے کے بیا ایک عجیب میاد ہے ۔ اِس سے اِنسان کے مزاج کی نوعیت فی الفور معلوم ہوجاتی ہے برٹرلیف آدمی جب مالم بنا ہے تو حکومت کے فرائیس زیر نگاہ رکھ اسے ۔ اُور تر لوی آدمیوں کی عزت دائر و پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اِس کے برعکس رذیل خربیں جب مسند حکومت برجمیت اور غیر معروف نہوتے ہیں اگر حکومت و جاہ سے نواز سے جائیں تو ایک آئر و کو آب بھر بنا دیتا ہے بعض انتخاص جو خاندانی طور بربسیت اُور غیر معروف نہوتے ہیں اگر حکومت و جاہ سے نواز سے جائیں تو اُنہیں میں مدن کرتے ہیں۔ اِس خیال سے کہ یہ وقت شاید بھر ہاتھ نذائے بھی وہ موائے وہ نہیں کرتا ہے اور خکو ماہ خلوت ہیں گذار کے اور خکومت میں کرتا ہے کہ نہ کہ کے نہاد و تسن زشست کا اور داری و آبین سے دوری داند "

(میضروری نمیں کہ ہرؤہ خص ج ٹیڑھی کلاہ سربر کے کوئند ہو کے بیٹھا ہے وہ کُلاہ داری اُور آئین ہرزادی سے بھی واقف ہو)
مترجم کہتا ہے کہ حضرت قدس مبترہ کا بیارشاد نہایت کی انہ ہے اُور نہ صرف برطانوی دو بِحکومت کے دُوران بلکدا ہے جہ جبلیفنلہ
تعالی ہاری اپنی حکومت ہے ۔ اِس چیز کا تجربہ اُور مشاہرہ ہو تارہ ہے ۔ کاش! ذاتی ، خاندانی اُور جاعتی مفاد ہی کو سائنے دکھنے کی بجائے اگر ہر
شعبۂ زندگی میں ذاتی شرافت اُور اہلیت کو بیش نظر رکھا جاتا تو میر کو جو دہ مفاسد اِس قدر ترقی نہ کرتے جِضور سرکار دو عالم علیالت الام نے
سیجے فرما یا کہ اُذا دست الاصر الی غیر اہلے فانتظر الساعة رجب معاملات نا اہوں کے ہا تھ آ جائیں اُس وقت قیامت کی توقع
رکھنا) د الی الله المشت کی ۔

### ملفوط - ١١٧

مجارِس تنرُوع ہونے سے پہلے کمال سوز وگدازسے پیٹے راجھا۔
ماد مجنوں ہم سبق گودیم در دیوان عشق الصحب ارفت و مادر کو جبہ ہا رُسوات دیم مرجم کی میں اُدو بی کو جبرگردی میں رُسوا ہُوئے ) (مترجم)
ماد مجنوں دیوان عشق میں ہم سبق مقے مبر سبح کا میں آوادہ ہم کا جبرگردی میں رُسوا ہُوئے ) (مترجم)
پیرطویل فامونٹی کے بعدابل علم حاضرین سے استفساد فرمایا کہ شاہ نیازا حمدہ احریج برطوی جنبی کے است عرکامطلب بیان کو اس عزم ہائے دوجہاں سے آزاد ہیں تو ہسم ہیں اسب کے معذوری ظاہر کرنے دیو براس کا مطلب گوں بیان فرمایا کہ وُنیا وآخرت کی بیدائش کا منشار بجر بجتی اسمار کے اور کئیج نہیں ہے۔ اور سادی مخلوقات میں اُس کی ذات کا مظہر اِتم آدم کا دمجُورہ ہے۔ اور صفرت شنح اکبر گرنے بھی زیراً بیت و عداد کم اُلاک منظم کے سان فرمایا

ہے۔ابنی ایک اُورغزل ہیں فرماتے ہیں۔
گرم ون بینے ازی سرزد نیا نسے ہو پینے میں فاک کے ہے پیا ایے غرورتیرا

یس فلمرجمیع اسمار بجز آدم کے اُورکوئی نہیں۔اُورسمی الاسمار کا نشان اِسی ہیں پایا جا با ہے۔عادت جاتی فرماتے ہیں۔
مُثار زرہ دسُورت و معنی بہسم جمع بریں مُجلہ حدُّوث و قِدم
علم الاسمار رقم دفتر شس خمرت طینة صدف گوہر شس
گونۂ گسندم بآد کیشس سیرد نامش اذاں رُوئے جُزآدم نبرد
کشور اِسمائے اللی گرفت ملکت نامت ناہی گرفت

یعنی جُلہ مدُوت وتِ م ازرا وصورت وَعِنی اس رہ جمع مُوئے۔ اس کے دفتر رعِمّ آدم الاساء لِکِقا گیا۔ اس کے گوہرکا مدف یہ فرمان اللی ہے کہ خصرت طیب نہ ادم ہیں ی اربعین صباحًا "یعنی آدم کی مٹی کا خمیر دسن قدرت سے جالیس روز میں تیار کیا گیا۔ اس کی جلد کو گذم کا رنگ عطا ہوا۔ اِسی بِیے اس کا نام آدم رکھا گیا یعنی گذمی ربگ والا اِنس نے اساء اللی کی کِشُور (ولایت) حاصل کی اور لامی و دسلطنت کا مالک ہوا متر جم کہ تا ہے کہ کہی ثنا عرف اُرومیں کیا خوب اساء اللی کی کِشُور (ولایت) حاصل کی اور لامی و دسلطنت کا مالک موا دم حب دا بنیں کہا ہے ۔ اُدم کو مت حب دا بنیں کہا ہے ۔ اُدم کو مت حب دا بنیں کی جب دا بنیں میں جب دا کو اُدر سے آدم حب دا بنیں

ملفوط - ۱۱۷

ذما يُنْ مِسَاءُ توسيد كوجِس طرح كامل لوگ مجھتے ہيں اُس طرح مبتدی نہيں مجھسکتے۔ اُورنا محرول کو توجُو کھ دستِ غيب بُو دہی ارازی عباس سے باہر رکھتا ہے۔ اِس بلیے وُہ اِلکار کے دریے ہوتے ہیں بگرطالب می کوسلیم کے بغیر کو نی چارہ نہیں ایسے سائل میں بوت و مہاستہ سے دہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکومشاہدات نفوس قد سیہ کو دلائل نظریہ سے دکھا اُور مجھا نہیں جا سکتا چھو تی مالک کوام مقصود بالڈات اُورغ ض مفید کی طون متوجّہ ہونا چاہئے جن لوگوں کوغیب سے تعلیم ہی ہے۔ وُہ جانتے ہیں کہ بعض آیات میں ہیں جن سے سکتا توجید بغیر آویل کے ثابت ہوتا ہے۔ اُور لعض دُوسری آیات ایسی ہیں کہ ان میں غور کرنے سے باکل احادیث ایسی ہیں جن سے سکتا توجید بغیر آویل کے ثابت ہوتا ہے۔ اُور لعض دُوسری آیات ایسی ہیں کہ ان میں غور کر نے سے باکل متفاد معنون ثابت ہوتا ہے۔ اِس سے وُہ لوگ جوعا لِم اس ارار سے ناوا قِف بیں وُہ وَمُنگ جاتے ہیں میرض کو قدرت نے میسا ل قابلیت عطا نہیں ذرائی۔ اِس بیے می سُجانہ و تعالیٰ کا غرب الله تعالیٰ کا غرب الله فیلے لئے آگا ہوتی ہے۔ واضاف کو کا تھی گارتی ہے۔ واضاف خوالے الکے قبیر الله کو کیسل الله تعالیٰ کا غرب الله کو کے بھی اللہ کین ۔ وَاعْدُن دُبّ کے کتی گارتیک گارتی ہیں۔ واضاف خوالے کی بین سے بیانا میں عارف فرماتے ہیں۔ ا

ہر دِکے دا اِطَّلَاعے نیست بر اسرارِ غیب داقفِ اِیں سرِ معنی دار علوی جانِ ماست
ہر دِل کو اسرارِ غیب بر اِطَّلاع نہیں۔ سِرِ معسنٰی کی واقف ہماری ہی جان ہے

نیز ذکر کے ثبات وقیام کا تقام دِل ہے مذکوئی اُور طُلَقِتْ سِلوح دِل بِہی محکم ہوتا ہے نذ بان بر ۔ ہاں اگر زبان سے
زکر ہوشور وختوع کیا جائے تو وُہ مورثِ ذِکر قلب بن جاتا ہے۔ ذِکر کرنے میں شرُوط وا داب ملحُوظ رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
مترجم کہا ہے کہ مسکر توجید و محودی کی کماحقہ تفصیل اُور فنا و بقا اُور دیگر مقاماتِ سیروسلوک کے بیاب میں صفرت کی کتا ہے تھیت لوگ ،
فاص طور بر قابل دید ہے۔

### ملفوط - ۱۱۸

میراا بنا نظر پر بھی ہمیتیہ ہیں دہاہے اِقل تومیں ایسے جھگڑوں میں دخل ہی نہیں دتیا لیکن بعض امُود ہیں مُجھے ایساکر نا پڑا کیونکہ چند نا اِنصاف اُور ناحق شناس لوگوں نے کلمطیّبہ بڑھنے والوں کے ضلاف بلا دہر کفر کے فتا دیلے لگا دیئے بھنے اُور مجھے اُن مُطلوم اِبلِ اِسلام کی طرفداری میں زبان کھولنا پڑی اُور تبانا پڑا کہ اِس طرح سے تیج یم و کلفیر صبحے نہیں ''

#### ملفوظ - ١١٩

ا بنے خاندان کے ایک نوجوان کوئیت و تلقین و ظائف سے شرّف فرماکر ہایت فرمائی کہ جب تک بزرگی کاعث و را سرسے باہر نہیں نوکا لوگے بزرگر تقیقی کی بارگاہ میں بار نہیں پاسکو گے بنی آدم کے شرف کا اعتباداُ س کے احساب (اعمال) سے ہے خصف اِنتساب (نسب) سے درویش خو دبین نہیں ہوئے ۔ بلکہ ہراد نی اعلی کو اپنے سے اجتھا جانتے ہیں ۔ پاسدادی حقُوقِ شوید کام میشہ خیال رکھنا ۔ نماز بنجگانہ اُور و ظالَف کو قضا نہ کرنا ۔ اکثر لوگ اِسی وجہ سے خشاک اُور خالی رہتے ہیں کہ بزرگ اُور خودی کا فحن مرسے نہیں نکا گئے ۔

درست مراه جاه وبزرگی خطر سے میں آن رکن کو وہ سبکسار بگذری (مرتبہ اوربزرگی کا داستہ سخت خطرناک ہے بہتر سے کوانسان اِس بلندی سے بکسار وکر کرز طائے)

#### ملفوظ - ۱۲۰

فرمایاکه اولیاراللہ کومواج رُوحانی صب درجات ہوتاہے جب سُطان العادفین بازید بسطائی مِعراج رُوحانی میں سدرۃ المنتہی کو پہنچے تو ولولہ عشق وطلب محبُوب جقیقی کو ضبط نہ کرسکے اور ملا کہ سے سوال کیا کہ اگر تمہیں محبُوب کی خبر ہوتو مجھے اس کا بتہ بہاؤیلا کہ سے سوال کیا کہ اگر تمہیں محبُوب کی خبر ہوتو مجھے اس کا بتہ بہاؤیلا کہ سے اور میں داور سے اس کی طلب میں شب وروز جران و سرگردان میں ۔ اور ہم نے تو یہ مُناہے کہ اوس بھانہ میں در واقع اللے مومن کے دِل میں در تباہے۔ اسی باعث کہا ہے کہ ۔ و

پرتوځنت نه گغی در زمین و آسمال در حریم سینه جیرانم که نجوں جاکرد و میر خور خور خور خور میر کیسے ساگیا) (مترجم) در حریم سینت کی کاپرتو زمین و آسمان میں بنیں ساسکتا مقام جیرت ہے کہ حریم سینت میں محرر سطور کہتا ہے کہ شاہ نیا ذاحی شاجب نے اسم حضور کا نہیں در دل ما ہست لب بام نہیں در دل ما ہست لب بام نہیں کیا نسنے کو دل عشاق بس الفت بس ہے گھیر لیسنے کو دل عشاق بس الفت بس ہے گھیر لیسنے کو دل عشاق بس الفت بس ہے گھیر لیسنے کو یہ تسخیل میں ال دام نہیں

#### ملفوط - ۱۲۱

بینادر کی طرف سے ایک شخص نے عاضر ہو کرع ض کیا کہ ہمادے علاقہ میں جید مسائل کے تعلق علمار میں خلاف ہے ہیں انہی کے استفساد کے بینے عاضر ہو انہوں ۔ آپ نے ذمایا کہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے مسائل کو مختصرًا بیان کرو عرض کیا کہ اوّل کے استفساد کے بینے یہ خار میں کرو عرض کیا کہ اوّل کے استفساد کو مسلمہ کرامت اولیا ہے تیسی آمسکہ آمین بالجہ اور دفع بدین کرنے والے کے بیئے نہ ماز میڑھنے کے حکم کا ہے ۔ آپ نے جاباً فرمایا" رفع سبار بُسنت ہے۔ اِس کا کرنا مُوجبِ تواب ہے ۔ زندہ ولی کی کرامت ہیں توسب کو اتفاق

محمد معرف اور ہوا اولیا۔ کہ اس دارِ فانی سے رِصلت فرما گئے ہیں بسب سلاس طریقت کے مشابیخ اور بڑھے بڑھے مُلمارِ حُقیان ان کی کرامت اور افاصلہ کے بھی قائل ہیں۔ صرف وُہ لوگ ہو برزخ سے ناآشنا ہیں وُہ اِس سے اِنکار کرتے ہیں مِسَلد رفع بدین وآہیں الہر واضح کرنے کے بینے کافی وقت در کارہے۔ اور نماز قریب ہونے کی وجہ سے اِس کی ٹخانش نہیں۔ صرف اِننا کہ سکتا ہوں کہ فع بدین واضح کرنے کے بینے کافی وقت در کارہے۔ اور نماز قریب ہونے کی وجہ سے اِس کی ٹخانش نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ۔ کیو نکہ صُولِ تُواب کا مدار نہیں ہوتا ہے ۔ اُور مرا کیک کوابنی نہت کے مُطابق ہی مُرہ مِلما ہے ''

والى الله المشتكل

#### ملفوظ-۱۲۲

ف رمایاکہ ایک فقیر نے خطابی جا کہ ذکر باس انفاس سے میر سے بدن میں ہمایہ ی بیدا ہوگئی ہے۔ اس کا ہوا مشتم ی براج اس کی طرف تحریر کہ دیا گیا ہے۔ بے شک ذکر باس انفاس صفائی باطن میں عجیب اثر رکھتا ہے۔ ابتداء امریس تو ذاکر کواس کے شغل میں مجاہرہ کر نابڑ تا ہے بیکن اجراء کے بعد ذکر خود بخود قلب ذاکر پر انسا استبلا بالدیا ہے کہ اس کو نہیں محبور تا مثلاً اگر کہی وقت ذاکر انسی ضعف اور ناتوانی کے باعث ذکر کو محبور تر نابھی جائے تو ذکر اس کو نہیں محبور سے گا۔ ایسی صالت میں مرض کے بیدا ہو جائے کا امکان ہوتا ہے مگر یہی ذِکر وظیفہ مردان می اور اُن کی مبان ہے ۔

نفس کی آمدو تندُ ہے نسبے نے اہلے حمایت ہوتی نسبے مواقع میں اور اسلامی مواقع اسبے مواقع اسبے مواقع اسبے مواقع ا

# ملفوط - ۱۲۳

فن رمایا بعض ابر تشع ا ذاط و تفریط میں بڑکر صحابہ کرائم کے تعلق مبراطن رکھتے ہیں۔ اُن کی بہی بات نہایت ناشائِ ت ہے۔ ور زمجتتِ اہل بٹیت تو تخم امان ہے۔ ان کے تعرار ہی مبالعابِ آبر و تی اُن امُن اسخنوری سیصنموں مجبّت مازہ ہو تا ہے۔ جنانچہ دَبَرِ کِکھنوی واقعۂ کربلا کے بیان میں کچھتا ہے۔

بسکس شیر کی آمد ہے کہ دُن کانب رہا ہے۔
منسیر بکف دیچھ کے حدیث در کے پیسر کو جبٹ بال لرز آ ہے سیلٹے ہُوئے بر کو جیس بھان در کھھ کے حدیث در کے پیسر کو جبٹ بال لرز آ ہے سیلٹے ہُوئے بر کو جیس بھان دہ فقد ماصفااً ورکلمۃ البحکمۃ ضالۃ انجیم کہی کی غلودا فراط سے کیاغرض "
محر سطور براجازت صفرت قبلہ عالم اسم صفون کے دواور شعربی بیاں درج کر آ ہے ۔
محر سطور براجازت صفرت قبلہ عالم اسم اور حسیر شامل کے دواور شعربی سال درج کر آ ہے ۔
میں تعلین ہے تماشائے دوعالم کے بلیے اسے ذوق لگا انجھوں سے ان کی نعلین میں کی جان کی جان کے دوعالم کے بلیے اسے ذوق لگا انجھوں سے ان کی نعلین

میں ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے ہے۔ ایستی سے بہلے ایک شخص نے مرتبہ خوانی اُور حالاتِ کر ملا سُننے کامسلہ نو چھاتھا۔ فرما یا کہ سیتے حالا اُور واقعات اہلِ علم واغطین کی زبان سے سُننا اچھی بات ہے۔ اُور جِس محبس میں بدو عظم وریا ہو وُہ عُرس کی صُورت ہوجا تی ہے۔ بشرطیک اسمی ایسی باتیں نہ کی جائیں جیئے منہ رطانجے مارنا ،گریبان بھاڑنا وغیرہ ۔ درداً درجیزے اور رسم اُور جیز۔ ایسی باتیں کرنا در دومجسّت کے اِظہار کے لیے لازم نہیں ۔ (جزاك الله عنا وعن جمیع المسلمین یا جیل دالسند ربعیة والطولقیة) مترجم عفی عنہ (اُسے شریعیت وطلقیت کے مجدّد فُداآپ کوتم سب اہلِ اِسلام کی طف سے جزاعطا فرمائے)

### ملفوط- ۱۲۴

غُون دِل ٰ بِینے کو اَور لِختِ جِرُکھا نے کو یہ غذا ہتی ہے جاناں ترِے دِلیانے کو"

### ملفوظ - ١٢٥

فرمایاً انصاف کی جمیقت اوراس کی قدر دمنزلت لوگوں کے ذہنوں سے فقو دہوگئی ہے۔ اُور سے اُن برعمل درآمد بہت کم رہ گیا ہے۔ وُہ لوگ جن کے لیے وُور وں کے ساتھ تعلقات رکھنا ناگزیہ ہے۔ اُنہوں نے زمانہ سے بیستی سیکھا ہے کہ اپنے معاملات میں میانہ ردی اِختنیا رکر نی جا ہیئے ۔ نہ اِننا شیریں سے کہ مخالف ہو ہی ہی کر جائے اُور نہ اِننا نیخ کہ دوست بھی بدمزہ ہو کر چوڑجائے۔ معاش کے لیے وُنیا داری ضروری سے گراہل وُنیا سے اِننا اِختلاط نہ کرناچا ہئے کہ دبنی ذوق ہی جا تا رہے۔ وُنیاد آخرت دو نو کو زیر نظر رکھنا جا ہیئے ۔ اسباب معاش کو بالکلیہ جھوڑ دینے اُور برکار رہنے کو تو کل ہنیں کہتے ۔ لیکن اسباب ہی ہیں ہم ہی تن سخو ہو جو اُللا اُللہ کی علامت سے مبیب الاسباب پر تو کل رکھنا اُور پھر اسباب معاش کو بالکلیہ جھوڑ دینے اُور برکیا در ہے کیونا اُدر ہے کہ علامت سے مبیب الاسباب پر تو کل رکھنا اُور پھر اسباب کی علامت سے مبیب الاسباب پر تو کل رکھنا اُور پھر اسباب فی علامت سے مبیب الاسباب پر تو کل رکھنا اُور پھر اسباب فی علامت سے مبیب الاسباب پر تو کل رکھنا اُور پھر اسباب فی علامت سے مبیب الاسباب پر تو کل رکھنا اُور پھر اسباب فی عمر ہو اُللہ کے کہ تو تعدید کا نشانہ ہے کہ ایک و قدر پر جضرت قدس ہتر و نے انہیں نوسیعت کی جنوب کے اُر شاد فرایا تھا کہ ذرتو لوگوں سے الیسا علیوں ہو نا جائے کہ ترتقید کا نشانہ ہے اُور در السام کر درہا جائے گئی افراد تیت ہی کھو بیٹ ہو جائی اللہ کی کہ کو اُللہ کی کہ کی مالا کر درہا اُللہ کی کو کہ کو کہ کی مالا کہ درہا کو اسباب کی اُللہ کو کہ کارہ کی مدی کے مراح کے کہ کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کھر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کی کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کر کو کر کو کو کو کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کو

یے گویم کہ ازعب کم جُدا باشس ولے ہرجا کہ باشی باحث دا بات رمیں یہ نہیں کتا کہ عالم سے جُدا ہوجاؤ بلکہ یہ کہ جہاں بھی دمو خُدا کے ساتھ ن ے ستھ کار وَل دِل یار وَل

### ملفوط- ۱۲۲

دندمایاکدابل دِل کی زبان سے کِلی ہوئی بات دِلیذیر ہوئی ہے بِنجابی زبان میں علی حید درصاحب کے اشعارا بال وق و ش شوق کے بلیے گویادِل میں اُٹر نے والے تیر ہیں جصرت ہو صُوف جیثی مشرب اُور صفرت مولانا فخرالدین دہوئ کے مُرمد تھے اِن کے کلام سے در دو مجت کی بُوائی ہے۔ ان کامزار نہایت ہی باکیزہ اُور رُپالوار مقام ہے۔

اگرچ تیراحش غیری مهرومجت سے بےبرداہ ہے بیکن ہیں وُ ہندیں کہ اپنے ایمان سے بازآجاؤں " ملعوط ۔ ۱۲۷

ف رمایا آباد و برکاتِ اہل اللہ سے کوئی زمانہ خالی نہیں گذرا اور نہ آئندہ خالی ہوگا۔ حدیث شرِلیے بیں مردی ہے کہ قیامت اُسی دقت قائم ہوگی جب زمین براللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اِنشاراللہ مشارخ چشت کی برکت زمین برقیامت یک باقی رہے گی۔اور پیب ساختم نہیں ہوگا۔ ہاں بیضر ورہے کہ معرفتِ توحید ہیں اِن صزات کوزمانہ اور وقت کے مطابق درجات نصیب ہول گے کیونکہ مجرب خوت دورج ناجا تا ہے برکت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور مجم الرجل غیدالہ رجل فرق آبا جارہا ہے۔ کین کوئی ذی قل شخص بنیں کہ سکتا کہ اگر گذم اور چرب روٹی کھانے کو نہ طبے توخشک روٹی اور باجرہ بھی نہ کھایا جائے بجان کو فاقیسے

ہلاک ہونے سے بجائے کے بیے جو کھی لِ جائے اُسی رکھایت کرنا بڑتی ہے کیونکہ اِس کے بغیر جارہ ہنیں ۔ اہل اللہ کے بالکام فقو ُ دہو

جائے کا مطلب وُ نیا کی ملاکت ہے ۔ اِس بیے یفنمیت ہے کہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی بسیطیے وُہ عالی مرتب نہ بھی ہو۔

مولا فارُدم کے جائے کہ وہ نہ منظم کی اللہ اللہ کہ سے فاد کوئی اللہ اللہ کہ منہ کہ کوئی اللہ اللہ کہ سے نہ کہ کوئی سے مارہ کوئی میں ہے ۔ ایک گرہ ہو تھا کہ دوسرے التقیار سعید کی نظر صفائی پر بڑتی ہے اور وُہ اپنا جھتہ اُٹھا لیتا ہے ۔ اور شقی کی نظر اپنے مقسوم از لی کی وجہ سے ہزار ہا معائیول

کو چھوڑ کر کٹا فت ہی بر بڑتی ہے اور وُہ بیاضیب رہتا ہے اہل اللہ سے بہ گمانی رکھنا وسوسہ شیطانی ہے ۔ جا آفظ فرماتے ہیں ۔

کو چھوڑ کر کٹا فت ہی بر بڑتی ہے اور وُہ بیاضی ہے گیا ہی کہ کے بیاں اللہ سے بہ گمانی دھنا وسوسہ شیطانی ہے ۔ جا آفظ فرماتے ہیں ۔

پاک ہیں از نظر پاک مبنے نہ لیرسید احول از چیم دو ہیں درطم عضام اُ فیا د

پاک ہیں از نظر پاک مبنے نہ لیرسید احول از چیم دو ہیں دوطم عضام اُ فیا د

پاک ہیں از نظر پاک مبنے نہا ہی کہ کے گیا ہی کہ کے گیا ہی کہ کے گیا ہی کہ کے گیا ہی کہ کے بیری کی خیسے خام اُ فیا د

پاک ہیں اپنی پاک نظری سے منزل تک ہو تھی ایکن کے جیم دو ہیں دوطم عضام اُلی نیا کہ بھی کی کے بیا ہو کے بین دوطم عن میں دہ گیا اُلی کہ بنے کہ باتھ کی کے بیا کہ کے بین دوطم عن میں دہ گیا گیا کہ کہ کے کہ بین کی کے بیں دوطم عن میں دہ گیا اُلی کہ کے کہ کیا کہ کوئی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کوئی کی کی کے کہ کی کھیا کے کہ کی کوئی کی کی کوئی کی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کی کیا کے کہ کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کہ کی کی کی کی کہ کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کر کی کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کر کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کر کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرن

# ملفوط - ۱۲۸

ف برمایاً عُماراً ورواغین کاکلام اُور تقریبایی بوی چاہئے ہوئی الدی کے لیے دلپذیر ہو۔ اُنہیں مندمان اللی اُدْعُ اللی سبینیل کرتاگے جالئے ہے۔ اُور بشری اُور نفسانی بوش میں نہیں آنا چاہئے۔ رہو ہم دیکھتے ہیں کہ عام ابر شیعے ، فغا کل صحابہ کرام سے بیخر ہواگو پڑمل کرنا چاہئے۔ اُور بشری اُور نفسانی بوش میں نہیں آنا چاہئے۔ رہو ہم دیکھتے ہیں کہ عام ابر تشیعے ، فغا کل صحابہ کرام سے بیخر ہواگور یہ میں جانتے کہ اِن صفرات کا اپنے باہمی اِختلافات کے معاملہ میں شہر ہوئی کرنا کس صلحت کا جامی تھا۔ اُور ہذہ و مقدیدہ مسکد فولا سے واقف ہیں۔ بلکہ بعض و فعہ تو اِس صد کا کہ ہو جا بی دا ہو ہو جس کے تو بر ہی منظور نہیں۔ اگر و و اس کی بجائے فضا کی اہل ہیں اُن میساکہ آثار سے ثابت ہیں بیان کرتے اُور اپنے آپ کو اسیر محبّت فاندان نبوت گردانے تو اِنشاء اللہ تعالے دُور ہرے ہی نیک طی سے اُن کی مجالس میں حاضر موکر عقیدہ مجموعے شید سے واقف ہوتے۔ یہ ہاری غیر دانشمندی کا بیتو ہے کہ فریق مخالف کے نہن میں یہ بات بعظے گئی سے کہ شنی و موتا ہے جس کے دِل میں اہل بیت باک کی مجتب نہ ہو۔

 فلطنته ندگورہے اَب آبِ بنائیں کہ فاطمۃ الزئم اکے صنرت صدیق اکبڑ رغیظاد کھنے کی کیا وجرتھی اِس کا جواب مختصراً ورآسان ہے مبگر مجھے تقبین ہے کہ آب کو نہیں معلوم اور واقعی بات بھی بھی تھی کیونکہ مولوی صاحب کاسب ج ش وخروشش ختم موگیااوُ وہ آہم شد سے کہنے لگے کہ براہ کرم کوئی اَ درموضوع جھٹریں اُور مجھے رُسوا ذکریں بیس فی الواقعہ جواب سے معذُ ورمُوں ''

مورسطور کے خیال میں مولوی صاحب کا اِس طرح لاجواب ہوجا ناصرت قبلہ عالم کی کرامت سے تھا کہ اس کا دل کی مردفہ ای مورسطور کے خیال میں مولوی صاحب کا اِس طرح لاجواب اغلباً میں ہوگا کہ مورسین کے را تھ گفار اِس لیے غیظ رکھتے تھے کہ و و مورفہ ای مورفہ ای مورفہ کی مورفہ کی

ملفوط - ۱۲۹

فرماً یا آج کل لوگوں نے عجیب دوش اِختیاد کر رکھی ہے۔ وُ معجزات وکرامات کا اِنکاد کرتے ہیں اُ ورحدُ و دِشرع کی ڈاپنیں کرتے۔ اُوراُس کے جواز میں کہتے ہیں کہ اُن کا مٰر مہب روا داری اُ ور آزادی سکھا تا ہے۔ اُوراُن کی میروش عبدید روشنبی اُورُفالوان قدرت کے میں موافق ہے ۔ حالانکہ اُن کی رہنازیباروش درخیقت مذہب سے ناواقفیت اُور اوہام کی اُس ماریکی کی وجہسے ہے ہواُن کے دِلوں برچیا ئی مُوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکیزہ علوم کے حصُول کے بیے عقل کا ہونا ضروری ہے بیکن ریھی حقیقت ہے ك عقل كے ساتھ وساوس أوراً وہام باطلہ دامن گير سوئے ہيں اور اُن سے صرف وسي لوگ محفُّوظ ہيں جو مخصُوصان ايز دي يا أرباب وحى درسالت بين أور بيتعليم إللى توانسانى عقل سے بهت بلند ہے أن أس نك رسائى مصن عنايتِ اللى بى سے بوسكتى ہے أور اسى قصدكے بيے انبيار عليها اسلام ديا ير أرث أرب النان عقل تو دُنيا وي مسأئل حل كرنے بين بھي عابز مرد تي ہے جير جائيكية ه منازل رُومانی بغیر آئیدفیبی کے طے کرسکے بیسے دُنیا میں سُورج توموجُود ہے مگراُس کی روشنی میں جلالنے کی قوت اُسی وقت آتی ہے جب وُ ہ آتنی شینے میں سے گزرے بعنی ہر کام کے لیے وسلد کی صرورت ہے۔ اگر کسی نے کوئی ادینے ساکام بھی سکھنا ہوتواُ ہے کہی کیٹا گردی کرنا بڑتی ہے بھرخُدا دانی اُور حق سٹناسی کے بلیے توبطریقِ اُولئے السیعتبین کے آگے زانو کے دب تهر کرنا ہو تاہے جن کے نفوس قدسیکسی دلائل نظریہ کے محتاج نہیں ہوتے۔ اُورجن کے مشاہرہ اُورلیتین کے سامنے مخالفین کے لائل ریت کی دِ بوار تابت ہوتے ہیں' محررسطُوراس ملفُوط شریف کے مناسب چیز شِعرَمْنوی مولا نارُومٌ سے سے سے کر تاہے۔ باحثُ المهم دعولے منے زائگی سسنت جهل است و کرگ د بوانگی فُدا کے سٹ تھ دانائی کا دعو لے سخت جہل و جنوُن ہے عقل تو گورے محصص از بروں میں چیست در ؤے مُردؤ لاشنے زبوں تیری عقل کیچ نندُہ قبر کی مانبند ہے جس میں لا شئے عاجز مُردہ دفن ہے سرکتی از حق که من دانا دِلم مصاحب وُخبَش ندارم عب قلم ۔ تُو فَدَا سے سرکِشی کرتے بمُوئے کہتا ہے کہ مَیں دانا بمُوں مجھے دحی کی ضرُورت نہیں

در د مے عتب لِ تُرارُسوا کُند لغرِنشسِ تو حاجتے بئیدا کُند تیری لغزش ایک ایسی حاجت بیدا کرتی ہے کہ تقوٹے سے قت میں تیری عقل کورُسوا کو پتی ہے عقل کو با کبر مے دارند خلق محمق مست وعقل بندارند خلق جو عقل کبر و غرُور کے ساتھ ہو وُہ اصل میں حاقت ہے کبر شهرِ عفت ل را و برا ل گند 💎 عاقلال را گمرُه و نادال کُن د كبروغرُورْغُقل كے مثہر كو دِيران كر ديتے ہيں عقل مندوں كو گمراہ أورنادان كرديتے ہيں عُوِل زاموز سش حبِ درا يافِتي كيب ز تعليمش حيب دا سرمافتي جب اس کی زمیت سے تو سے عقل حاصل کی تو پیراس کی تعلیم سے کیوں سرموڑ تا ہے اندِرُون و خولیشس را روش بدال می اتنچه کے تابد کست بدزآساں جو کچھ تیرے اندر روئن کی ہے سب عالم غیب کی طرف سے ہے عقل در اسراری سب نادساست رہاؤیاں گاہ ہے رسد ہم از خداست عقل کو اسراریق میں رسائی خال نہیں اُور تو تھے تھی حاصل ہوجا تاہے خدا کی طرف سے تاہے زرِّعقلت ریزہ است اُ سے ٹمتیم بر ہزاداں آر زُو ئے طب ورم دماں ایسار تیری عقل ہزاروں متمات میں منتقسم اُور مال کی ہزاروں آرزُوؤں میں ریشیان ہے یں کا میں ہوئے ہوئے است و درشن میں میں در در خصنے کے تواں شار سُوئے وخش کے میں است و درشن کے میں ہوئے وخش کے می تيرى جُزدى على رق كى طرح عارضى جيك ركھتى ہے جن بي شهروْحن بسمى طرف مبا ناشكل يوسكتاہے لیک نبود در دوا عقلش مصیبه عقل رنجور آر دسشس سُوئے طبیب بيار کی قل اُس کوطبيب کی طرف ہے آتی سے بعض او قاميطبيب کی قلام وايں صبح تدبيزيد سرسکتی زير مت م زير عقل روسب زار شو مستجيت مي غيبي عوم و برخور دار شو اس قدم أور عقل سے بیزار ہو، غیبی آنکھ کی تلاش کر أور کامیابی حاصل کر بین ظب رگذار گزیں انتظ ر زیں نظر زیں عقل ناید گجز دوار إس ظاہری نظریے بحز سرگردانی تحجیم حاصل نہ ہو گا اس کو تھیوڈا کو رفضلِ خداوندی کا اِنتظار کر گر بغضائش ہے بربڑنے ہرفضو ک کے فرسادے فُداحیت ہیں ہی آ اگر مرفضوُل إنسان کو فضلِ فاراوندی تک رسائی ہوتی۔ تو پیراللّٰد تعالیٰ اِستنے رسُول کیو ہے ہے۔

ملفوط - ، ۱۳۰۰ ا ایک شخص نے عرض کما کہ ہمارے گاؤں میں ایک نقشبندی المشرب درویش رہتے ہیں ۔ وُہ کہتے ہیں کم م کوباقی سانے

ك شهراز ولايت خصت لان

فاندانوں رفوقیت ہے کیونکہ جامی نقت بندی تھے اُوراُنہوں نے فرمایا ہے۔ اوّلِ الْمُحْتِدِ مِن منتهى التحنيرِ البيب تمتِّ تهي جهان دُور قرب کی انتهاہے ہاں سے ہاری ابتدا ہے اورجها رجاری انتهاہے اُس سے آگے کیونیس ۔ جہاں دُور قرب کی انتهاہے ہاں سے ہاری ابتدا ہے اورجہاں ہاری انتهاہے اُس سے آگے کیونیس حضرتٌ نے فرمایا۔ کہ بات محض دعولے کرنے سے درست نہیں ہوئتی ۔ اُور نہ نبوث بندی جامی علیہ الرحمۃ کی تمہری کا دم مار سكتا ہے اِسى بات كرنے كاس صرف استخص كو بہنچ يا ہے جو اوّلاً اپنے وجُورِمورُم كى نفى كركے كلمد لاإلى الآالله كاور دول جان سے کرے ۔شاہ نیاز احریث بی بربلوی اپنے دِلوان میں فرماتے ہیں ہ مدرسهیں عاشقوں کے جس کی ب اللّہ ہو سے اس کا پیلا ہی سبق یار وفن فی اللّٰہ ہو یمان مان بجڑان لوگوں کے جن کامشرب توحید و مُودی ہے باان کے نیازمندوں کے ہی) ورکورسائی نصیب نہیں مُو ٹی اُور عامی علیه الرحمة بھی سبّارہ توحید و مجودی میں انہی صرات کے بم مشرب تھے ندموجُودہ زمانہ کیفٹ بندلوں کی طرح محامی علیالرحمة اپنی کتاب تحفة الاحرار میں فرماتے ہیں۔ گرچه نمایند تبے غیب تو نیست دریں عرصہ کیے غیب برتو با تو نوُد آدم كه وعب لم كدام سنيت زغير تو نشال غيب نام بحریجے موج ہزاداں ہزار دُوئے کیے آئیسنہا بے شار اصل ممه وحدت ذاتست ولبس كترت صحورت زصفات است ونس ربعني اگرچیعالم نموُدیں مظاہرِکٹرت کی نماکیشں ہے لیکن عرصۂ وٹجُ دہیں تیرے بغیرکِسی اُورچیز کا ثبوُت نہیں وِٹجُ دِوَحکت کے سامنے آدم کون اور عالم کیا۔ وحدت کے سواکسی چیز کا زنام ہے اُور نہ نشان مِثال کے طور پر دریا ایک ہی ہے لیکن اکس کی مومیں ہزاراں در سزار (لکھوکھا) ہیں بچبرہ ایک ہے گڑ آس کاعکس۔ 'بے ثماراً بنینوں سے نموُ دار ہے جنُورت کی کثرت صرف صفات كَيْنِزَلات سے ہے أوربس بيب ١٥ س راب الله ہے أوربس ب مصر نقشبندی کہلانے سے رہی حاصل نہیں وجا آگہ اوّل ماآخرِ ہرمتنی کا دعولے کرے ۔طالب جب کک اپنی مہتی کو گم نہ کردے اِس حکہ مات نہیں بہنچیا ہے قرِل نیاز بنشنو یعنی زخوُ دُ برُوں شو مچیں ازخُودی بر آئی باشی خُدارسیدہ رنیاز احد کی بات سُِن ،نوُ دی سے باہر مواُ درخُدا کو بالے ،مترجم کہتا ہے کہ قبلہ بالوُجی فرماتے ہیں کہ صفرت قدس سِرَوُ مصفر حامی علیہ الرحمۃ کی اِس رُباعی کومضمون توسید کا خلاصہ فرمایا کرنے تھے ۔ نہ بشر خوا نمت اُسے دوست نہ مُوروٹریری ایس مہم برتو حجاب اندنو چیزے دِگری بهیج نگورت نتواند که گند سبند ترا در صورطن مری امّا نه اسپر صوری ر بعنی یہ سب تعیّنات واشکال تیرالباسس ہیں ۔ تیری حقیقت اِن میں بند نہیں ۔ توسب ہیں ظہوُر کے ہاوئود سب سے درا ہے) اس سكاريقى أنكالات كے ازاله ميں سلسلة شتيد كية مهور شيخ طريقت حضرت شاه كليم الناج ال آبادِي كارساله "سواات بيل كليمي" قابل ديد ہے نيكن اصل الاصول كسبي كامل كى ديد ہے فقط كتابوں سے عقدہ حل نہيں ہوتا ۔

#### ملفوط - اسلا

ایک روز حضرت سنے مولوی عبُداللہ صاحب مرتوم سکند ڈھوک تھی کو مخاطب کر کے فرمایا کو عُمُوۃ ترین سلاک لیسندیدہ ترین مشرب میر سے نزدیک بہ ہے کہ لَقَالُ کَانَ کُلُمْ فِیْ رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَۃٌ کَسَنَدَۃٌ ۔ آناہی فرمایا تھا کہ نماز مغرب کی ادان تروع ہوگئی اُور کسس نماز کے بلیے برخاست ہوگئی ۔

مترجم كها ہے كداس فرمان كامطلب واضح ہے بيني اصل كام إستقامت برشر بعيت أوراتباع مركار رسالت ہے۔

### ملفوظ - ۱۳۲

ایک مرتب علاقہ ڈیرہ آملیں خان کے دہنے والا ایک عالم جواپنی نسبت خاندان فیت بندیہ سے ظام کرتا تھا۔ بغرض استفائه
حاضر خدمتِ اقدس ہوا۔ بعدادائے اوراو خی آپ نے فرما باکہ آج کل خام مزاج لوگوں نے بحیب روش اِختیار کی ہُو بَی ہے فیتنبندی کہتے ہیں۔
ہین ہیں م سے پنچے ہیں اور شی کہتے ہیں ہم نقشند لویں سے بہت بلند ہیں۔ کی باہر تنالات کھی نہیں آتے تھے۔ اگرانسان سلاسل صوفیہ کے متعقد ہیں مثن تربی جنب کو پیطان سے بیدا کر سے کہ دور فرل ہیں ایس نامد جائے تو یہ بات راہ فکرا ہیں دُکا وٹ اور حجاب کا باعر ن بنی ہے نہ ذریعیہ وصول اِلی اللہ۔ ایسا ہی مفارقت برتی تو ایسی صورت میں تقلید منا ہم ہوئے کے ایسا ہی مفارقت برتی تو ایسی صورت میں تقلید منا ہم ہم جاب بن جاتی ہے۔

مندس مجاء اور ایک دُوسر سے سے گئی مفارقت برتی تو ایسی صورت میں تقلید منا ہم ہم جاب بن جاتی ہے۔

ہم سے میں میں ہم جاب بن جاتی ہے۔

بعدہ اِس محمون رقیق مات کی عبارت بڑھ کر قربایا۔ یو عبارت عین تی و اِلفعا ف پر عبنی ہے مگر ناہمجھ آدمی اِس کلام کو بھی اپنے زم کے مطابق کا وسری طرف کے جاتے ہیں۔ لہذا کے لمعوا النّاس علی قدل دعقود کھٹ ریعنی لوگوں کے ساتھ ان کی سمجھ کے مُطابق کلام کر دی کو سمینیہ محکوط رکھنا جا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اِس ملفون طرب یہ واضح ہو تا ہے کہ حضرت قدس بترہ فروعی اِختلا ف بین تشدّ د اُور تعصّب کو سخت نفرت کی بھتے ہے۔ اِسلامی فرقے اِسی وجہ سے آج آبیس میں دست بگریباں ہیں۔ اگر مرفرقہ اپنے مسلک برقائم رہنتے ہوئے و وسرے کے خلاف کی جڑنہ اُجھا آبا اُور بدعت ، شرک اُور ترکھنے و تفییل کے فتا وی صادر نہ ہوتے تو اِس کے خلاف کی جڑنہ نا بھیا تا اُور بدعت ، شرک اُور ترکھنے و تفییل کے فتا وی صادر نہ ہوتے تو اِس کا میں معتدل مسلک ہے۔

### ملفوط - ١٣٣١

ذبایاکہ انگے زمانہ بیں لوگ پہیے عکوم ظاہری حاصل کرتے تھے اُوراُن میں دستگاہ کامل حاصل کرنے کے بعد پر بعب ابتحال صُونی بوتے تھے ۔ اِس طرح ان کی روش شیطانی وسوسہ سے باک ہوتی تھی نکین اب لوگ بباعثِ کو آہم ہم ہم نظر وع سے صُونی بن جاتے ہیں ۔ اُور یہی بات بہت سی خرابوں کامبدار ہے ۔

### ملفوظ ١٣٨٠

ساع کے بارہ میں فرمایا کہ قدوۃ الحقیقین حضرت خواجیم <sup>موال</sup>حق والدّین الوئی کی خِدمت برسماع کے بارہ میں عرض کمیا گیا تواُنہو<sup>ں</sup>

نے فرمایا اہل اللہ کے نز دیک سماع کوئی مقصُود بالذات جیز نہیں ہے۔

ُ مترجم کہا ہے اِس ملفوٰ طرسے بعض لوگوں کا برالزام رفع ہوجا تا ہے کہ بزرگان جینت کے نز دیک منزل مقصورۃ کک سماع کے بغیررسائی شکل ہے ۔

### ملفوط- ۱۳۵

توحید کے بارہ بیں ذکر مہورہاتھا۔ فرمایا کہ طالبان ق کے لیم قصود اصلی ہیہ ہے کہ تم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وہم کوئی تعالیٰ نے بخطاب فائے بیں اللہ محفی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ درونیتوں کے بلیے بہی ام قصود اصلی ہے میں مقصود اصلی ہے میں مقصود اصلی ہے میں مقصود اصلی ہے میں اللہ اللہ اللہ اللہ اوران کے ارشاداتِ دقیقہ کو واردات اور کیفیات مجھنا جا ہے ان کے اروز واردات کا وارد ہونا ان کے اُروز طلبہ کے حسب مناسبت ہوتا ہے۔ اِسی بلیے تو حید و موجودی اور شہودی دونوں برق بیں کیونکہ مردوکے قاملین اللہ تعالیے کے قبولوں کے فرقہ سے ہیں۔ اگر جیر بذاتہ ہم نے کیے نہیں دیجیا۔

معرِّر سطوُد کہتا ہے۔ اگر جیم نے کچی نہیں دکھا '' یکلمہاز قتم کفیز نسس ہے۔ ورنہ حضر تناو مُرشد ناکاطَی مُقامات میں اپنے زمانزمیں کوئی نظیر نہیں تھا۔ اُور جو مقبوُ لِیت اہلِ اللّٰہ کو حاصل ہوتی ہے اُس میں کوئی تنفس آپ کے زمانہ میں کے کریں ہیں مذہب لل

كرمكا ـ إلّا ما شار اللّٰد ـ

مترجم کہتا ہے کہ صنرت قدس سِرہ کی ذاتِ گرامی مجتم سیم و نیاز تھی تِعِلّی اُ در بزرگی کا دعولے کرنا آپ سے کوسوں ڈدر تھا۔ ہاں بعض اُ دقات کسی خاص مصلحت کی بنار پریا وجدانی کیفیّات کے زیرِ انزرسِت اری کے عالم میں کوئی ایسی بات آپ کے قلم مازیان سے کِل جاتی تھی ۔ جنانچہ آپ کے بعض استعاد اِس برشا ہدہیں ۔ اِس سلسلہ میں اکتیبویں ملفوظ میں درج شدہ آپ کی غزل قابلِ غور ہے جس میں آپ سے اپنے لائموتی مِقام کی طرف اِشارہ فرمایا ہے۔

اِس طفوط سے میری در بر برگرائی ہے ۔ توجید و تو دی کے قابل تھے گر حضرات شہود ہے ساتھ بھی سُن طن اُور عقیدت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میر ہے کمالِ اِعتدال اُور حق کب ندی جس کے بعدان کی وجہ سے آج سلمانوں کی آبس میں وُہ سرطول ہے کہ الامان خِلَفَرْشاہ د ملوی کیاا چھا فرماگئے ۔

ظَفَرَ آدمی اس کونه جانئے گانوا ہ کیسا ہو صاحب فنسم و ذکا

جسے میش میں یا دِحبُ اندرہی جسے طیش میں بادِحبُ اندرہی جسے طیش میں خوبِ فُداندرہا فرقہ بندی کا بھُوت لوگوں کے سربرا بیاسوارہے کہ اصمول دین اور فردعی مسائل کے مابین اِمتیاز بھی اُٹھما جارہا ہے ہ گر ہمیں مکتب و ہمیں مُلاً کارِ طِفلاں متسم خواہد ننگ اگر ہاہمی اِختلافات میں ہیں تشدّدرہا تو بھراِسلام کا فُداہی حافظہے۔ والی الله الدشت کی

### ملفوط ساسا

مخرّر مطوُّر نے نماز خار کے بعد خدمتِ اقدس ہیں عرض کیا کہ کیا مجازی عِشق بھی عِشق تک بینجنے کا ذریعہ ہو تا ہے؟ فرمایا "ہت کم ، ہبت کم ، ہبت کم ، اور وُ ، بھی اگر حبلہ می جلدی یار دزا نہ صالحین اہلِ سعادت کی شخبت نصیب ہو " بعدۂ اِسم کبس میں ایک شخص نے خواجہ حافظ کے اِس شعر کامعنی کو بھیا ۔ کہ ۔ کُشری اذاالسلامتہ حلت بذی سلم

فرمایاکُر سلامت اِشارہ مجورہ ہے اُور ذَی سلم اس کے ورُود اُور سکونٹ کامقام عُشّاق کی رہم ہے کہ اپنے عشُوق کے آ کے آثار کی یا دہیں نالہ و فرما دِکر تے ہی کہی اُس کے گھرکے در و دلواراً ورکھی اُس کے گلی کوئیے اُور دُوسرے نشانوں کو یا د کر کے اِظہارِعِشْق اُور در دکر تے ہیں جیسا کہ پنجا بی ہیں لوگ گاتے ہیں ۔

اَ جِهِي اُوه بِياْنِ دِسديانِ سانُونَ ما مي واليانْ ما بليان

(ماہی والیاں ٹابلیاں سے مُراد مقام عَما ونفسِ آجانی وحضرت اسمار ہے)

بعدہ فرمایاً۔ کہ تخلیہ میں الیسے شق و محبّت کے اشعاد کے طالعہ میں شغُول ہونا ساع مزامیر وغیرہ سے بہترہے بھر فرمایا کہ شق مجاز کا کوئی فائدہ نہیں ۔ ہا بعض سرد مزاجوں میں قدرے حرارت بیدا ہوجاتی ہے۔ لیکن یہ سرایک کوراست نہیں آتا بلکا ہل علم کو تومُضِرہے ۔ اُنہیں جاہئے کہ الیسی باتول سے دُوں میں اُن اپنی آئر وکو آب مُو بذبنائیں۔

مترنجم کتاہے کہ اِس مفوظ میں ان لوگوں کے بیے بیت جہوعور توں اُور لڑکوں سے عِثق بازی کوط لفیت کے فن کاایک خاص گر سمجھتے ہیں۔ اُنہیں اِس بات کا خیال نہیں آیا کہ اِس سے اربابِ طریقیت کی تو ہین ہوتی ہے جن کا بیرار شاہ ہے۔ "اللہ بس باقی ہوس "

### ملفوط- ١٣٤

حضرت ایک دفعہ ایسے ہمار ہُوئے کرمِعدہ کہی دوایا غذاکو قبول نہیں کر ہاتھا۔ اُ درایک لمحرجی فئے سے نجات نہیں کو طبیعت ہوت ہے۔ اور اس اور کر دری ہوگئی کہ نماز اِنسارہ سے ادافر ماتے بسب لوگ آپ کی اس کلیف کے دیجھنے اُور شننے سے نہایت عملیں تھے۔ ایک دِن بعد نماز صبح حرّ رسطور نے عرض کیا کہ حضور کی بیرحالت شائد فلومِعدہ کی وہ ہے ہو ۔ آب نے کمال مہر بانی سے نمیف آواز میں فرایا '' نہیں نہیں ریکہی مرض کی دجہ سے ہے در زدولیش فلومِعدہ کی وہ ہے ہو ۔ آب نے کمال مہر بانی سے بیف اواز میں فرایا '' نہیں نہیں ریکہی مرض کی دجہ سے ہے در زدولیش کو بہند عشرہ کا فاقد منہ رہنیں دیا 'نماز جم کہ اسے کہ رہا تھا۔ آب کے عالم استغراق سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ور نہ زمانہ استغراق بیں بھی زیادہ ایا مخور دونوش کا سیاسہ مفقود ہوجا تا تھا۔ آب کے خادم خاص حضرت بولینا محبوب عالم صاحب ذرائے کے خادم خاص حضرت بولینا محبوب عالم صاحب ذرائے سے کہ ان ایام میں بار ہا آپ نے ہمارے غذا بیش کرنے پر ارشاد فرما یا کہ تم محبوب دبی دیا۔ مقد نہ بیا کہ تا ہو جمعی دبی دیا۔ مقد نہ ہم جو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ پیطعمنی دبی دیا۔ مقد نہ بی خاص حضرت کو بعد عنون ہم ہو ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ پیطعمنی دبی دیا۔ مقد نے عرض و مجتب الہی غذائے اُور میں بیا تھا۔ آب بعد غذائے حض و بیا تھی خاص حضرت کے بعد غذائے جو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ پیطعمنی دبی دیا۔ مقد نہ بی خاص حورت کیا تھا جس کے بعد غذائے جو اُور کیا گھی خورت تو جہی نہ رہی۔

### ملفوط ۱۳۸

حضرت خواجیعیں الدین بتی اجمیری رضی الله تعالی عنه کے عُرس والے روز مجلس ختم ہونے کے بیر فرمایا کی شائخ متفاتی جب اپنے مُستفیضین میں سے سِی کو قابل جانتے ہُوئے اُسے اسرار ومعارفِ خاصه اَورُسَلهٔ توجید ومُودی کے دَفائق کی تقین فرانی چاہتے تھے تو اُسے متفام ضوت ہیں ہے جاکراً ور در وازے بند کر کے تعلیم دیتے تھے تاکہ ناقِس لوگ سُن کراپنی تمجھ کے مطلب ابق مسلم میں میں اس میں میں اس میں اور ہیں اس میں اور بیری کا نے کے بلیے ایسے مسائل کو إِنتهاروں اُوراخباروں میں شائع عظمی نہ کھاجائیں لیکن اُبع یب زمانہ آگیا ہے کہ لوگ محض روبہ پر کمانے کے بلیے ایسے مسائل کو إِنتهاروں اُوراخباروں میں شائع کرتے اُور بازاروں میں دونئو ع نفتگو بنائے پھرتے ہیں ہے۔

رے ارد با میں اور ہوں کے اس بیارے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ عبض جاہل اور سیمجھ لوگ توسید کی آ المیں احکام شرعد سے بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ان کے اِسس فعل کی ذِمّہ داری ایسے ہی مرعیام شیخیت پر ہے جو ایسے اسرار ورمُوز ناا ہلوں کے سامنے رکھتے پھر تے ہیں -

### ملفوط - ۱۳۹

ف رایاکہ اِنسان جوادث کامل ہے اسے جاہئے کہ مالوُسی اُورگھبرام ہے کوعادت ندبنائے جلد بازآدمی بہ جاہتے ہیں کہ اُن کی مُرادیں فوراً بُوری ہوجائیں لیکن جِس طرح میکول اپنے موسم ہی ہیں کھلتے ہیں اِسی طرح مُرادیں بھی اپناوقت آنے پر ہی بہی کہ اُن کی مُرادیں فوراً بُوری ہوجائیں لیکن جِس طرح میکول اپنے موسم ہیں کھلتے ہیں اِسی طرح مُرادیں بھی اپناوقت آنے پر ہی بہی محرِّر سطوُر کہتا ہے کہ شیخ افاض اللہ علینا من برکاتہ کا اِرشاد آئیت لِکُلِّ اَجْلِ کِتَا بُ اَورلِکُلِّ دِمَا عِلَیْ مُناسِبت رکھتا ہے۔ برکہ مناسبت رکھتا ہے۔

### ملفوط-۱۴۰

ایک شخص نے بیان کیا کہ مرزاغُلام احر قادیانی بِّدعی نیم بیٹ ہے کہتا ہے کہ بیرے دُشمنوں کو موت یادکرتی ہے اُوراُن کا اِنتظار کر رہی ہے یواب میں فرمایا کہ اس نے دُشمنوں کی تخصیص میں خطاکی ہے اس کے دوستوں کو بھی موت یادکرتی ہے اُور اِنتظار کر رہی ہے ۔کُلَّ مَنْ عَلَیْ ہُا فَا کُاس نے شایّد لحاظ نہیں رکھا۔

مِن رَرِهِ کَهُمَا ہے۔کیاحُن اخلاق کامطاہرہ ہے۔ایک تندید مذہبی مخالف اُورا بخاب کے تعلق بدترین نگی گالیال دینےوالے مترجم کہا ہے۔کیاحُن اخلاق کامطاہرہ ہے۔ایک تندید مذہبی مخالف اُورا بخاب کے تعلق بدترین نگی گالیال دینےوالے کو بھی آپ نے ایسے الفاظ میں یاد فرمایا جس سے تطعاً سب وشتم مترش نیں ہوتی۔

### ملفوط - اس

ترجم کتاب که بعض حضرات سیدناغوتِ اعظم اور حضورغرب نوازاجمیری کی ملاقات بلکتم عصر تولنے سے بھی اِنکارکرتے ہیں۔ حالانکیسلسلہ صابر پیشیتیہ کیے شہور بُردگ حضر سے جھے اکرم صابری نے اپنی شہورکیا بِ اِقتیاس الانواز بی حضورغریب نوازاجمیری کی حضورغوثِ اعظم سے ملاقات اُدر اِستفادہ کو محققار انداز ہیں ثابت فرمایا ہے۔

#### ملفؤظ برابها

### ملفوظ سالهما

حضرتذا، بُن اکی اور تیم ایک و فقی که حضرت خواجیم می التی الدین سیالوی کے عُرس شرفیف سے دو تین روز پہلے اُن کے مرقبر منور کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ ایک دفعہ عُرس شرفیف کے موقعہ پر اُس علاقہ میں مرض طاعُون کا بڑاز ورقع اُجُرِّر سطوُر نے بعد دیگر مُشاقان دِیدار بُرِ انوار کے اسٹیش سوہا وہ برقدم لوسی حاصل کی ۔ فرمایا کہ سیال شرفیف کے نواحی علاقہ میں طاعُون کا سخت غلبہ ہے۔ اُور بعض رفقار کی مرضی میعلوم ہوتی ہے کہ اِس دفعہ کا سفر مُلتوی کیا جائے جکورٹری سے بھی جید حضرات کی طرف سے اِسی صفحون کا خطآیا تھا مگریں نے جواب میں ریشوم تحریر کیا ہے۔

سرحیہ بادا باد آنجُ کُ سے رویم مسکن شاہ است آنجب ہے رویم ربعنی جو کچے ہو تاہے ہونے دوہم تو وہاں، جہاں ہمارے شاہ کامنٹ م ہےضرُور جائیں گے،متر مجم کہتا ہے کہ فرت شنخ کاکس قدر عُرہ مظاہرہ ہے ہو لوگ بعیت کے بعدا پنے پیرطِ بقیت کامقام ومسکن نہیں دیکھتے انہیں بی لیناجائے

### ملفوظ - ١٨٨١

مشائع کا ذِکر خیر مرباتها فرمایاتناه ولی النّدصاحِتِ دملوی کے کمالات بے حدیبی ۔ وُه علم ظاہر وہا ن بیں اپنی نظیرَ پ پی فتے "پیر قدر تعیبی کرکے فرمایا" حضرت شخ اکبر اُور ثناه ولی النّد "کے کمشوُ فات اُور علّامر فخر الدین رازی ک کی کوئی حد نہیں ہے عِلُوم ظاہری ہیں فخر الدین رازی کمال کو پہنچے بھوئے ہیں" مترجم کہتا ہے کہ حضرت قدس من حضرت ث ولی النّد اَوران کے خاندانِ عالی شان کو تبظیم و تو قیر کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن اگر کہی سکمیں اِس خاندان کے افراد سے کچھ تسامح ہُوا تواس کی رُزِد ورز دید بھی فرمائی بینا نجر انجائی کی کتاب اعلاء کلمے اللّه اُس دعویٰ کی بین دہیل ہے اُور ہیں ایک مجقّ کی مجمح شان ہے ۔ دُہ افراد کوئق سے جانتے ہیں تی کو افراد سے نہیں جانتے ۔

#### ملفوط-۱۲۵

حضرت خواجه الله بخش صاحب سجّاد نونبین تونسوی کے اُدصاف کا ذِکرتنرُ وع ہوَا۔ فرمایاکہ خواجہ الله بخش صاحب کی نظر میں اہل دُنیا کی ذرّہ برابر بھی قدر ووقعت نہ تھی۔ نہایت غربیب نواز تھے ۔اُن کی طرح کا دُنیا داروں کوچھیراً وربےمعت رار جاننے والا کوئی درویش نہیں دکھیا گیا۔

، مترجم کتاہے کہ جولوگ کہتے ہیں کہ گولڑوی صنرات اپنے مشاریخ سِلسلہ کے خاندان کی توقیرو توصیف نہیں کرتے ، انہنیں غود کرنا چاہئے۔

# ملفوط - ۱۳۶

# ملفوط - ۷۶ ا

حضرت غوث الأعلم سينا نشخ عبدالعت درجدالي نكواس قول كي تفسيرس كه خضنا في جور لعرفيقف على مساحله الانبدياء بهم نفاس دريا مين غوطه لگاياجس كے كمالے برا نبيا عليه مالسلام كو كواس فافسيب رنه بؤا) فرمايا كوكتب عقائد ميں مذكور سب ولا يبدلغ دكي درجہ قالانبدياء قط (كوئي ولى نبي كے درجہ كو برگز نميس بنج سكتا) آپ كا قول اس كے منافی نميس و بلكه اس كا معنے يہ سے كہ بم كوات باغ ذات محمد مي ماسلام كونهيں ہؤا۔ اس كى وجہ يہ سے كہ انبيا عليه مالسلام كونهيں ہؤا۔ اس كى وجہ يہ سے كہ انبيا عليه مالسلام ابنى اُمتوں كو ابنى ابنى شرع كے مطابق الله تعالى الله تعالى خاص بلاتے اور اُسى شرع كے مطابق منكوات كے قلع قمع عليہ السلام ابنى اُمتوں كو ابنى ابنى شرع كے مطابق الله تعالى حديمان و بم بيدا ہو تا ہے كہ لفظ آنبي بيني آ نے والے بنى مي موس سے۔ يہاں و بم بيدا ہو تا ہے كہ لفظ آنبي بيني آ نے والے بنى مينى سے عليہ السلام بھی شامل ہیں جو ہمارے بنى كريم كے إتباع سے شرے س كار ميں آنے والے مقبع بنى كو ہو آخر زمان ہيں واس كا جواب يہ ہے كہ حضرت سيدنا و مندنا غوت صمدانی مجبور شب مال خاص من الله على ميں ان مينى مي موسل ہيں جو ہمارے بنى كريم كے إتباع سے مشرف ميں آنے والے مقبع بنى كو ہو آخر زمان ہيں قواس كا جواب يہ ہے كہ حضرت سيدنا و مندن مين مي مي ميان و ميں آنے والے مقبع بنى كو ہو آخر زمان ہيں قواس كا جواب يہ ہے كہ حضرت سيدنا و مندن الذا مي مي ميان و ميں آنے والے مقبع بنى كو ہو آخر زمان ہيں قواس كا جواب يہ ہے كہ حضرت سيدنا و مندن الله على معنور شب ميان و ميں آنے والے مقبع بنى كو ہو آخر زمان ہيں واس كا جواب يہ ہے كہ حضرت سيدنا و مندن الله ميان و مي ميان و ميں آنے والے مقبع بنى كو ہو آخر زمان ہيں واس كا جواب يہ ہے كہ حضرت سيدنا و مندن الله ميان و مين الله ميان و مين الله ميان و مين الله ميان و ميان الله ميان و ميان و مين الله ميان و ميان و مين الله ميان و ميان

بھُورتِ افرادِاُمْتِ مُحَدَّى نُرُول فرمائيں گے شامل نہيں کہا کيونکه لعو دهف بسيغه انکار ماضى فرمايا ہے نہ اِنکارِ تقبل جس کامعنی يہ ہوگا کہ زمانہ گذشتہ میں کوئی نبی اِس مجراتباع مُحَدَّى سے شرّف نہیں ہوسکا۔ لہٰذائسے علیالسّلام کا بعد میں شرّف مونالِس اِد شادِگرامی کے منافی نہیں اُور قد می هٰن کا جا تھی دقبة کل دلی اللّه کئے علق مام مباحث حضرت قدس سِرّهٔ نے کتاب اَنوارِ قادر بہ رِقِعت بِنظے کے ضمی میں مفصلاً تحرِر فرمائے ہیں جو آب کے محتوبات اُور فقاوی میں شائع ہوئے ہیں۔

### ملفوط - ۱۸۸

<u> شکاس ا</u> هیجادی الاقول کی آخری ناریخوں میں صاحبزاد ہ انسے پیرغلام محی الدین شاہ صاحب مزطِلہ انعالی کی شادی خالہ ای کی تقریب میں عوام کی ایک کبشیر حاعت کے علا دہ عُلماً رہ صُوفیا ۔ اُور سخادہ نشین صاحبان بھی خاصی تعداد میں جمع مُوے تھے جھنوُر قبلهِ عُالم كى طبعِ مُباركُ اُس روز بهت مسرُور هتى ۔ اور آب سرا كيب سے نهايت مهربا بن اَور دِلحو بَى سے نشكو فرمار ہے تھے ۔ جوسعاد ميند بھی اس روز آپ کے قریب ہوا۔ آپ کے قرب کی برکت سے بے ہما فوائد سے نواز اگیا۔ محرر سطور آپ سے ذرا فاصلے ریبیٹا تھا۔ گر ہو بھی کلمۂ مُبااِک آپ کی زبان مُبارک سے بُکِلٹا وُہ اُسے مُبِصاحا ما۔ بھن م<sup>نا</sup>نِ سانبریں نے متعدّ دبارع مِن کہایکہ اِس خوشی کے موقعہ بر اِظهادِمسترت کے لیے باحبراً ورڈھول بجاننے کی اِجازت دی جائے <sup>ہوں</sup> ب ہیں فرما یا کیمومن کی خوشی اُسیمل ہیں ہےجس کے کرنے سے حق سُبحانهٔ تعالیے اُدرائس کے رسُولِ مقبُول کی رضامندی اُدرخُوشنوڈ ی حاصِل ہو ندالیباعمل جس سے صرف اُس کا اینانفس خوش ہو ڈھول دغیرہ پیٹنے کامقصد سوائے اِس کے اُور کیا ہوتا ہے کہ اِنسان اپنی عظمت اُور ٹرائی کا اِظہار کرے ۔میرسے خیال ہیں تو دُوشخص بڑاہی احمق سے جوالیے کام کرنے میں اپنی عِزّت سمجے جس سے شریعیت نے منع فرمایا ہے میں توہی کہوں گاکہ سب مهانوں کی عمُدہ کھا نے سے تواضع لرویمیرے والدیزرگوارعفی اللہ عنہم نے دوباتوں کی دصیّت فرمائی تھی۔ایک بیکداُن کی قبرمسجد کے قریب بنائی جائے اورائس کے اُورِ کوئی گنبدوغیرہ نہ ہو۔ اُور آپ لوگ دیکھ لیس ہم نے اُن کی وصِیّت کے مُطابق اُن کی قبر بنائی ہے اُور اس کے اُور یو بمکان ہے وُ ہ پہلے سے ہی تھا اُور محض قبر کے لیے نہیں بنایا گیا یُلا علی قاری کے بھی شرح مشکوۃ شرکیت میں بیٹ لايبنى على المقبر كى شرح بي لكِمّا بك كدارادةً ونِيّةً قررينِ اكرنى منع ب أورصُورتِ إتفاقيراس ننى سے فارج ميد أوران کی دُورسری دھِیّت بیھی کہ غلام مجی الدّین کی شادی خوُب فرافعر لی سے کرنا یسویہ اِنتظام کرناصرف اس وصیّت کے اِیفا کی بنار پرکیا کیا ہے در نہ مجھے توان بھیڑوں سے کوئی سرو کارنہیں ملکہ دِل رپوچھ ہوتا ہے بھارا فخر بس اِسی میں ہونا چاہئے کہ ہارا کام جا دم سترفیتم تربعیت مُحَدّی کےمُطابق مو۔لہٰذالوگوں کی رسُو ماتِ مرة حہ ثملاً ڈھول دغیرہ وَننبول دنیندرہ لینے سے ہیں کھی تعلق نہیں ۔ اُور یہٰ کو ٹی ' تنخص میندره دغیره دینے کی تکلیف کرے میں نے پہلے ہی سب مخلصین کو اِس بات سے منع کر دیا ہے میرے لیے مہی خوشی کانی ہے کہ چیز مخلص و محبّ اِس کارخیریں جمع ہو گئے ہیں ۔ اُور نیقصد سرگز نہیں کہ اِس کام ہیں وُنیا داروں کی تقلید ہیں مساکین کو تكليف مالا يطاق دى جائے بہتر رہ ہے كرائي رسموں كومو قوك كياجائے بِجُله حاضر بن جُن كاميرے ساتھ كچو بس تعلق ہے ياں ائنين بي نصيحت كريّا مُول كدمرٌ زرسُوم جبالت مين تضِيع مال دادقات نذكرين يجرمنهيات بين سيحسي كام كوهيو أ دوونجوه سيح موتا ہے۔ ایک ابتغاء لوجه الله یعنی خداکی رضامندی کے لیے ووسرے خالفین کے طعنوں کے خوت سے قبر ال موجب ثواب ہے اور دُوسری نفاق اِورمنافق مونے سے فاسِق ہونا اچھا ہے یومن کوجاہئے کہ سرکام میں اخلاص برتے تاکہ جربایتے اُور رضائے مولا ماصل کرے۔ اُسے زید و عُرسے کچی غرض نہیں ہونی جا ہئے اُ ور نہ کسی کا ڈراُ ور بیرواہ۔

اِس موقعہ پرایک شخص نے عرض کیا کہ شادی کے موقعہ برعور توں کے گانے میں کیا حرج ہے اِحادیث میں مدینہ منوّرہ میں رسُول اللّٰہ کے حرم شربیت میں یا کے دن عور توں کا رِجز کہنا ثابت ہے بصرت صدّیقِ اکبرِّ نے ان کو منع کیا تھا لیکن آل حضرت صلی اللّٰہ طِلیہ وآلہ وکلم نے اِجازت ہے دی تھی ۔

سر کے جواب میں فرمانی عمل سے بُوجِینے اُدرتفِیوں میں دکھنے سے بتہ جیاے گاکہ آیتِ پردہ اِس داقعہ کے بعد نازل ہُوئی۔ دُور اِج کُچہوُو، عورتیں بڑھتی تقیں وُہ آج کل کی عورتیں نہیں بڑھتیں۔ وُہ رِجز میں بڑھتی تقیں لانٹا کھانت ہے تم شہادت وتصدیقِ رسالت ہے ۔ اِس کے بڑکس آج کل کی عورتوں کے گانے سے رغبتِ شہوات اُور فواحشات بیدا ہوتی سے خداو ندتعا لئے اِسی رسُومات سے بناہ دے "

مترجم کتا ہے کیا بُرجم ت درو خطت ارشادات ہیں۔اللہ تعالے آنجا ابٹر کے صدقے ہیں ان بڑمل کی توفیق بخشے۔ قرر پیمارت بنانے اُورمزاداتِ اُولیائے کرام بریھُول وغیرہ رکھنے کے عبات علامہ شامی کے اُستاذ علامہ نابلتی کا رک گشف النُّور قابل دید ہے بیصرت قدس بسرہ کا یہاں ملاعلی قارئی کی عبارت نقل کرنے سے قصد صرف یہ تبانا تھا کہ اِس بناسسے بھی وصیت کی مخالفت لازم نہیں آتی مُطِلِقاً عدم ہوازمُراد نہیں۔

### ملفوظ-۱۳۹

محرّ سطُور نے عرض کیا کہ کیا کہ آبُشجرۃ الکو ن صرت تشخ محی الدینؓ ابن العربی کی تصنیفات سے ہے ، فرمایا ٓ ہے سک یہ ائ کی خونیف ہے اُور بیال ہی دستیاب ہے۔ شیخ رحمۃ الله علیہ سیرعالم کو دَوری کہتے ہیں۔ اُور فی الواقع ایساہی ہے اِسِرِ سالہ میں صنرت شیخ نے اِس مسّله مریبت سی تمثیلات بیان فرمائی ہیں' محرر سطوُر رصنرت قبلهٔ عالم می کے فرمان کے مُطابق اِس کتاب کی مجھے عبارت يمان تقل كرتاب و خوج لل موجود دائرًا في دائرة الحون واحل من ناروواحل من طين شم رأى هذه اللائرة سي سراع يه عماداروااستلاروحيتماطاروااستطارفاليها يول وعليها يجول ولاسزول عنها ولايجول فوآحل شهل كاف الكالية ونون المعرفة ووآحد شهل كاف الكفرونون النكرة فهوعلى حكوماشهى راجع الى نقطة دائرة كن فاذانظرت الى اختلاف اغصان شجرة الكون وانواع اشمارهاعلمت ان اصل ذلك ناشئ من حبةكن بائن عنها - الى ان قال - شرجعل الدنيامستودع زهرتها والزخرة مستقرشرتها وآحاط علىهنه الشجرة حائط احاطة العتدرة وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عِنْ يُطَّا وَاد ارعليها دائرة الرادة يَفْعُلُ اللَّهُ مُايَشًا عُوكَ كُمُوا أَيُرِيلُ - فلما تبت اصل هذه الشجرة وثبت فرعها التقى طرفاها ولحق أخرنها باولها إلى ربّاك مُنتَهها ومبتل هالان من كان اوله كن كان اخره يكون فهي وان تعددت فرعها وتنوعت زروعها فاصلها واحدوهى حبة كلمةكن وسيكون اخرها واحدوهي كلمةكن - الى ان قال الزآبع المقامر المشهود مقامرقاب قوسين لرؤية معبود تُتُوِّدَني فَتُكُلُّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذُنيَ الَّيِّية فهو المخصوص بالدنو والعلو والشهود اذكان هوالنقصود من الوجود لان الوجود لماكان شجرة كان هوى شمرتها وكان جوهرتها فالشجرة الشمرة انماتتمريا لحبة التي ينبت بهااصلها فاذا غُرست

تلك الشجرة وغنيت وربيت حتى نبتت وفرعت واوراقت واهتزت واشمرت فاذانظرت الى تلك الشجرة رأيتها فى تلك المنجرة والحبة فى البلاية نظفة حتى اظهرت صورة تلك الشجرة والحبة فى البلاية نظفة حتى اظهرت صورة تلك الشجرة والشجرة والشجرة فى النهاية اظهرت صورة تلك الحبة فكن الك بطونه صلى الله عليه والله وسلّم فى المعنى السابق واختفاؤه وظهوره فى الصورة فى اللاحق واشتهاره وهومغهر وحومت حمالله عليه واله وسلّم ومناهر معنى هذه الشجرة وهومنه وصطهر صورته صلالله عليه واله وسلّم ومناهر ومورته صلالله عليه واله وسلّم فطواة فى خزانة ملكه وعباة الوابابعضها فوق بعض فاول ثوب ك عجة وطواة فى خزانة ملك وعباة الوابابعضها فوق بعض فاول ثوب ك عجة وطواة هواخر توب اظهرة وابلاه ك زالك سير ناصلى الله عليه واله وسلم كان اولاً من الكل وجودًا واخره مؤلمورًا وخروجًا فلما تولى مقصارالقدر سياسية هذا الغصن النبوى فغن الابلباب واخره مؤلمة وكراد خروجًا فلما تولى مقصارالقدر سياسية هذا الغصن النبوى فغن الابلباب العارف بين و نوريصا كرالمؤمنين وريحات حنرة المحبين وعرصة عجمع العاصين وغيات العارف بين و نوريصا كرالمؤمنين وريحات حنرة المحبين وعرصة عجمع العاصين وغيات مستسقى المن نبين الخ

ترجم بریب سرایک موجود دائر ہ کون میں دائر ہے۔ کوئی نارسے کوئی طبی سے بھر بردائرہ کئی کے سرائر پر دکھا گیاجِ سطرح دُہ پھرائیں پھرتا ہے اور جہاں دُہ اُڑائیں اُڑ آ ہے ہیں اُن کی طرف راجع ہو تا ہے۔ اُور اُن بر پھرتا ہے اُور اُن سے نزائل ہو تا ہے زسٹمتا ہے ہیں کسی نے توکا ف کمالیت اُور نُون معرفت کامشاہہ کیا۔ اُور کسی نے کاف کفر اُور نون اِنکار کو دکھا۔ ہیں ہرایک موجود اینے اپنے شہود کے ہردائرہ کن کے نقطہ کی طرف راجع ہے ہیں اُسے دیکھنے والے جب تو نُشجرۃ الکون کی شاخوں کے اِختلاف اُور انواع اِثمار کو دیکھے توجان سے کہ اِس درخت کا اصل حبّہ (تخم) کئی سے بیدا ہوا اُور نگلاہے۔

جرش نیخ نے کہا ۔ وُنیا کی زہرۃ ورتر و مازگی مستودع کی گئی۔ اور آخرت کا تمرہ سنقر کیا گیا۔ اور اِس درخت (شجرۃ الکون) پر قلات فی کو کا مذائہ و کی گئی کا دائرہ اللہ میں کہ کا دائرہ اِرادہ بھیردیا۔ بس نے واللہ فی کی کی کا دائرہ اِرادہ بھیردیا۔ بس جب اس درخت کا اصل اور شاخیں ثابت ہوئیں۔ اس کی دونوں طرفیں مل گئیں۔ اور اس کی طرف آخر ہیں طرف سے لاحق ہوگئی۔ اس کی مبتدا اور منتہ اربح تیقی کی طرف بوئی کیونکہ جب کا اوّل کئی ہوائس کا آخر کیون کے دونوں طرف میں کا آخر کیونکہ ہوائس کا آخر کیونکہ ہوگئی۔ مُوئیں۔ اور انواع واقسام کے اثمار دیئے لیکن اصل ان سب کا ایک ہی ہے اور وُہ ہے کلم کئی کا حبہ (تخم) اور اس کا آخر بھی ایک ہی ہوگا۔ اور وُہ کیونک کا حبہ (تخم) اور اس کا آخر بھی ایک ہی ہوگا۔ اور وُہ کیون کا کلمہ ہے۔

بورصنرے نے کہا ۔ روئیتِ معبود کے لیے جو تھا تھام شہود مقام قاب قوسین ہے۔ نُتھ کہ نی فَتَل ٹی فکان قاب قوسین ہے۔ نُتھ کہ نی و کہ دسے تھا دہ ہو کہ دہ کہ الدینہ بیں وہی میں اللہ علیہ والمہ وسم قرب اور بلندی اور شہود کے بینے ضوص ہیں جب ۔ ومجود سے تھا وہ ہی اللہ علیہ والمہ وسم قرب اور باندی اور شہود کے بینے ضوص ہیں جب ۔ ومجود سے وہ میں اللہ علیہ والو و میں اس کا قراور و میں اس کا اصل اور دو بر طهر ہے ۔ کی کو میں وہ دار درخت سے وہ میں گا اس کا اصل اور دو بر اسے غذادی گئی ۔ اُس اس کی تربت کی گئی و اُس کی اس کی تربت کی گئی اندی کو وہ اور اس میں اور ہے تھا جس سے دو میں اور اور میں اور ہے تکا ہے اور تاذہ و بارون ہوا ۔ پھراس نے قردیا یس اگر آ سے درخت بین نظر کو اس کو اس کے اور اس کے درخت بین نظر کو اس کو اس کے اور اس کے درخت بیرا ہوا ہے بعنی تخم ابتدا میں نطف ہے بھراس نے دخت کی صورت نظام کی اور اس کو اس کو اس کے دخت کی مورت نظام کی درخت بیرا ہوا ہو کہ درخت بیرا ہوا ہے بعنی تخم ابتدا میں نطف ہے بھراس نے دخت کی صورت نظام کی درخت بیرا ہوا ہو کہ درخت بیرا ہوا ہو کہ درخت بیرا ہوا ہے بعنی تخم ابتدا میں نطف ہے بھراس نے دخت کی صورت نظام کی درخت بیرا ہوا ہوں درخت بیرا ہوا ہے بعنی تخم ابتدا میں نطف ہے بھراس نے دخت کی صورت نہ بیرا ہوا ہو کہ درخت بیرا ہوا ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوا ہوں درخت بیرا ہوا ہوں درخت بیرا ہوا ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت ہوں درخت بیرا ہوں درخت بیرا ہوں درخت ہوں درخت

درخت نے بنی نہایت میں بھرتم کی صورت ظاہر کی (اورجب بین السمبی گئی قر) ایساہی آنصفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کا بطون اُ و ر اِخْتَ نِ بُرِی بیابی میں بِ اورائی کا ظہوُر وسورت میں اور اِشہار لائی میں یہ بی عنی ہے شب نبدیا وادھ رہ بین المداء والطہدن کا یعنی میں نبی تھا در مالیہ آدم علیہ السّام ابھی آب وگل میں تھے یہں وُ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسمّ اس درخت کے مظہر معنی مؤوّے اوروو و درخت آب بی مالیہ علیہ وآلہ وسم کا مظہر صورت ہوا ہیں آب میں اللہ علیہ وآلہ وسمّ زبانِ قدم میں مذکوراً ورطی عثم ایں مشوُّر رہے۔اوراس کی مثال ایسی ہے جسے ایک ناجر نے اپنے بڑا دی کیٹروں کو لیسٹینا شروع کیا۔ کیٹروں پر کیٹرے پیٹسیا گیا۔ بسب کھو لئے کے وقت ہو کیٹر اسب سے پہلے بیٹیا تھا۔وُ وہ سب سے آخر میں کھکے گا۔ ایساہی ہمارے سیّد محموصلی اللہ علیہ وآلہ وسمّ میٹو وہ کہ ورکاسِ مجت سے اس کو بلا یا یہ آئکہ اس شاخ کی نفیات نے رونق کمٹری اور شاخیں لکالیں بیں وُ ونفیات ارواح عاد فین مؤتی سے بہلے میں لکا اُور برصرات المجیّن کی خوشوء میدان صاصری میں مجمع عاصین کا سہارا اور گنام گاروں کے لیے نساد درس مؤتی سے بہلے میں کی خورت شرخ کا یہ کلام نہایت عیق ہے اور حال سے تعلق ہے۔

#### ملفوظ- ١٥٠

ایک دِن علاقہ گیبی سے دوآدمی فدمتِ اقدس میں ماضرہ وئے اُ درسکہ خلافتِ خلفار البعدی تقیق طویل طبور استفسالہ تروع کر دی میعلوم ہوا کہ یہ دوآدمی فدمتِ اقدس میں ماضرہ وئے اس وقعہ برجوتقر برخوائی اُس کاخلاصہ یہ ہے۔ کہ اصحابِ ثلث کئے جی بین زبان طعن کھون اپنی اہنیں ہے۔ اِن بزرگوادوں نے جس طرح دین اِسلام کی إعانت اَ ورخدمت کی دُہ اَر بِح اُدرسِیت جاننے دالوں سے خفی نہیں ۔ تاریخ ولی کو ندہب کی حاست کا خیال نہیں ہوتا۔ تاریخ زکادی میں صوف اقعات حقیقت مذافلار کھے جائے ہیں اُور کو کی داقعہ میٹیا یا نہیں جا آء اِس کے معلس اہلِ تحقیق خلافت کو کتاب دست سے امرکو حُدود و اِست میں ۔ آیت دس کہ اُلڈ وَضِ کہ کہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور نیک عمل کے وعدہ فرایا است کو اُلٹ کے اُلڈ اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کہ اُلٹ کہ اُلٹ کہ اُلٹ کہ اُلٹ کو کو کہ میں سے اِلمیان لاتے اُور نیک عمل کے وعدہ فرایا ہے کہ اُلٹ کے اُل

پھران ہردونے عرض کہا کہ صنرت علی علم میں اضل تھے بصنرت قبلۂ عالم قدس بسرہ کے نے فرمایا "بے شک مُولاناعاتی کا عِلم شمع رُوحانیت مُحدی سے قبلس ہے اور نبی کاعِلم الوُم بیت سے لیکن اِس بات سے خلافتِ اولی کا إِنکارْنابِ نہیں ہوتا۔ اُور نہ بی خلفاً بِشَلْتُ کی عدم قابلیّت نابت ہوتی ہے۔ قَلْ جَعَلُ ادللّٰه لِحُسُلِ شَنْی ﷺ قَلْ دَّاط (اللّٰه تِعَالے نے سرام کے لیے

اے خلافت میرے تعرب شی سال ہوگی ۔

محر رسطور کہتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم قدس بیٹرہ کاعقیدہ مختقین تعقیبی تعقیبی کے عقائدہ عیمی عتبہ ہوتواترہ کے مطابق ہے۔ اہل بیٹ کی محبت مجزوامیان اور دگرن عرفان ہے بعض لوگ نادانی سے مضایب مجبت کو تشتع پر حمل کرتے ہیں۔ اور بیر طبع نظر ہم کی افت ہوتی ہے جنا پنچہ رسالدار محرفلی حید رضافقت بندی جومئونی اور تنقیقی شخص ہیں۔ انہوں نے ایک دِن ذِکر کیا کہ کشخص نے اُسے کہا ہے کہ مشتر سینے ہوتی در الدار محرفلی شاہ مساحت کی جانب میں کرتے ہیں جب اُنہیں حسنور قبلہ عالم قدس سترہ کی تبامہ صالت اُدر مجسمے مقیدہ محید متعقیب مقیدہ محید متعقب مقیدہ متعقب مقیدہ متعقب مقیدہ متعقب مقیدہ متعقب مقیدہ متعقب متعقب مقیدہ متعقب متعقب متعقب مقیدہ متعقب متعقب

ہیں۔اُورواقعات کی اصل حقیقت سے بےخبر موتے ہیں۔

#### ملفُوظ - ا۵ا

حضرتُ كالياليم كنوب

محتوب ذیل و جھنُورِا قدسُ نے مسمی فقیرالئی خِش مدرس عربی قریداد نونی ضلع مُلمان ڈاک فائتح میں شجاع آباد کے خط کے جواب میں تحربر فرمایا تھا۔ ملفُوظِ سابق کی مناسبت کی بنار پر ہمیاں درج کیا جا تا ہے:۔ تبیمنا بن کردہ الاھال

#### اسولة الشيعة على اهل السبه والجماعة

مورخه ۷ ـ رجب سلسلهم

چرے فرمایندُعُلمائے کرام وفضلائے عظام حفّاظِ حدیثِ خیرالاِنامٌ اندریں مسائلِ مفصّلۃ الّذیلِ ،-

ا به تأيائودن المَمَّا تنارعشر بعبرِ للبرق والبشر ماضحاح ا<del>خبار اخيار</del> ثنابت ياغيرنابت وبرتقديرا ول مُرادخلفار مع الأمراريا اشخاص دمگر و برتقدرين اسامي دواز ده مراده نفصّلاً از كتب سِيرمعتبره مرقوم فرمايند-

۷- ازامام بنانی بعنی حضرت حسن تا حضرت مهدری علیه الت ادم کلهم ملقب به کفظِ امامت مشهود فیما بین انجههوراند آیا اطلاق لفظِ نرکوربرین اہل طهور صبیح یایذ در تعت ریراؤل، چرا ائمہ حقہ ایشاں را قرار دادہ نه شدُ۔ دبر تقدیرِ نانی ، کدام ائمرا ہل سنت وجمالنہ بسنداتِ قریرتح ریز فرایند۔

سا ۔ تقید کہ مذہب ابلِ شبعہ است نزداہلِ سُنت والجاعث سلم است یا ند و بر نقد برتی ان حریار سُولِ اطهر صلی الله علیه وآلہ وسلم در غار تور تقید فروده کو دند - اجوبہ جمیع اسواد محققہ معقولہ و منفو له عاجلاً عطاشوند کہ بندہ کا تب الحرُون در بنج اہلِ شبع شبیع گرفتار آمدہ جاعت کشرہ منتظر اجوبہ اند ۔

#### الجواب وهوالملهموللصواب

ا ـ أودن المراثناء عشر بعد آنخفرت على الشّرعليد وآلم ولم باخبار صحاح ثابت بنيانچدد رُنجارى بروايت جابر بنيم وآلمره ـ قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلويقول يكون ا تناعشرا ميرًا فقال كلمة لمواسمعها فقال ابى انه قال كلهم من قريش ودرروايت سفيان بن عينيُّ الإيزال امرالناس ماضياما وليهم الثناعشر رجلًا ـ ودرروايت ابى وا وَرُّ ولايزال هذالدين قائمًا حتى يكون عليكوا ثناعشر خليفة كلهم عليه الامة وطُبُراني بفظ لايضره عداوة من عاداهم وماكمُّ اذابي جيفُر بفظ لايزال امرامتي صالحًا حتى عضى اثناعشر خليفة كلهم من القريش ـ

ومرادخلفا رادبعه ومن بعدتهم ستندلكن لامطلقاً ببلكه كسانيكه إسلام درعه مراوشان صورتِ اعز اذو قيام بذيرينة يبجيه خلافت عبارت است از ریاستِ عامه برائے اقامتِ دین از احیا معلوم دینیہ وقیام بالجهاد وقضا در فع مظالم بطریقِ نیابت از نبی صلیاللّٰدعلیہ وآکہ وسلّم۔ مُستَحِق ایں نیابت ارامتِ مرحُر کے یا 'نسبتن کے پاپنونِ اوشان قریب ٰبہو ہرنُفنِ انب یا مخلوُق نثُدہ یس جامع باشندصُورتِ خلافت بعنی ریاسہ ، عامہ ومعنے اورا یعنی قرب بنفوس انبیارتنل خلفائے ا ربعہ عليهمُ الرَّضُوان - فرق ابي قدر سبت كه درعه دخِلفا ئے ثلثةً نفاذِ تصرَّف داِحتمارِ عُسِلمان على سبيل الكمال صُورت پذيرفيته-و درعها پُرُر تضویً معنے کامل بیعنے قرب نبوٹوس انبیا رابود ، وصُورت ناقِص بیعنے ریاستِ عامہ واِجمَاعِ مسلمین شل زما مُہ خلفائے . تنلیز نه گورد بازصورت باقی ومعنے بروہ براتم مفقوّد بینانچه در زمانه امیرمعا دئیر و درصریث (هـ ۷ نت علی دخن) بهیم عنی دارد-باز تدريجاً تدريجاً خلافتِ جابره يا دعوت برالواب جنم كماجار في الحديث بيدا كشت . باز إنقلاب زمانه حسب مثيّت ايز دي رنگ تشبیه نجلافتِ را شده بظهور آمد مینانچهٔ خلافتِ عُمرابُنِ عبدالعزیز - الحاصل خلافت مجبُوع امرین رامے گویند بر یاستِ علمہْ تث به بالانبياعليهمُ السّلام ـ وگاہنے مجازًا رہر بھے از دُوامرنیز اطلاق کردہ شود ۔ ومُراداز حدیث مذکور بعضا تناء عشراه پلاً اخليفةً عطلق خلافت است ، درصورت مجموع امرين باشديا در رنگ يكازان مردويينانج و رحديث الخلافة من بعدى تنكتون سنةً يفلافتِ فاصه كامله مُرا داست نه مُطلقه - وكسے را از فریقین سُنّی وشِیعه سُکے نیست درحسُول معنے خلافتِ خاصه بعيخ تشبه بالانبيار وتقدس مردوازه والمهمليهمُ الرّضوان لأنّامهدى عليه السّلام بيس ازرُّ وتصحيمُول معنح مكن است كهمراد داشة شوند در حديث مذكور بهيكن فقدان رياست عامه وخصوص تعبير بعنوان (كلاهم من القريش) نه بركه هومن بني هائم ، وَياتِمَال اوّل است. وآيتِ كرميه وَعَلَ اللّهُ الّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُوْ وَعَمِلُوا الِصَّالِحَانَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ وَفِي الْوَصِ كَمَااسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَرِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ مُوكِلَيْبَرِّ لَنَّهُ مُومِنَ بَعْدِ خَوْفِهِ مُواَمْنًا وَيَعْبُلُ وْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْ بَيْ شَيْمًا وَمَنْ كَفَرَ بَعِنَ ذَلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وافاده تعين احمَال اوّل مع بخشد يُومورُ : باشريكي بمبين تبديل مّا بعه عِثانُ كما لا يَخِيلُ على المام يِكِين مربي تقدّ مرتعين دواز ده بقيداسا مي بعدخلفائے ادبعيمسر ۾ 'مت يضروري ٻمين قدر كه ما قيام قيامت إي عدد دوازده تمام خوا بدشدُ -

سلا۔ اطلاق لفظِ إمام بلجا ظِ بطُونِ خلافت نزِ داہلِ مُنتّ وَصُوص معِنی مصطلح علیہ عندالشیعہ رائم اللہ بیت علیالسّلام صبحے وجاً زا۔ ملا۔ اطلاق لفظِ إمام بلجا ظِ بطو کو فاف نزِ داہلِ مُنتّ وَصُوص معِنی مصطلح علیہ عندالشیعہ رائم اللہ بیت علیالسّلام صبحے وجاً زا۔

عنصاحبة غيراوشال دانية گرحيه لمجاط مقتدائے دين لؤدن إمام گفته شود - امّا خصُومياتِ مختصد نبغوسِ قدسيراوستان محصُور ومحدُّودُ ٱنددر ذواتِ مقدّسها وشان عليهمُ الرضوان -م \_ تقید عندا با مِنت غیرستم ـ و درغار تقید نبود بحر تقید عبارتِ است از انتفائے چیز سے کدامرکر دہ شدہ است تبلیغ آل ا نه از مخقنی و آوپر شده شدن خص ملکیرای انتفار و پوشیدگی درغار برائے ہجرت واظهار مااُمر بتبلیغه کوُد- فی المجله تعییر شیعیر مناز مخقنی و آوپر شده شدن خص ملکیرای انتفار و پوشیدگی درغار برائے ہجرت واظهار مااُمر بتبلیغه کوُد- فی المجله تعییر شیعیر برال ماند که شخصے دا قاصٰی و فیصله کننده گر دانیده شود ومعهذا مامور بانند به خاموشی و عدم محلّم - و فساد این معضے برم زمی جسیر پیدا و مویدااست به والسّلام الراقم داعى مهرعلى شاه ازگولژ يقلم خود *ین سوالات بابت شیعهٔ دراُن کے جو*ا بات كيافراتي بن عُلمائي رام وفضُلات طام حفاظِ حديث خيرالا نامٌ مسائل فصّلهُ ذيل بي:-ا۔ کیاسیًا بحق والبشر کے بعد ائتہ اثناع شر رہارہ امام کا ہونا اخبار اخیار سیحیہ سے نابت ہے یاغیر نابت اگر ثابت ہے تو كيا ٱن سےمُرادخُلفا مِع الأمرابيبي ما أوراتنخاص دوازدہ إمم مقصُودہ كے اسما مِفصلاً كُتُتِبْمَعَتبرہ سیرت سےمرقوم ٧ - إمام تانى بعين حضرت إم حسن سے لے كر حضرت مهدى عليهاالسلام كسبھى كے نام كے ساتھ اُمام كالقب جمبُورين مشهوراً باہے کیا اس نفط کا اطلاق ان پاک لوگول رہیجے ہے بانہیں۔اگر ہے توان کو انمیر برق کیوں فرار نہیں دیا جاتا۔ أورصبح ندمونے برکون سے المبال سنت وجاحت دالا إستار کتے ہیں رسنداتِ قریر تحرمر فرمائیں۔ ۱۷۔ تِقبیّہ ، جواہلِ شِنعیہ کا مٰزیہ ہے ، کیا بہ اہل مُنت والجاءت کے نزدیک سلّم ہے یانہیں ۔ اگر نہیں ہے تو ر سُول اللّٰہ صلى التَّرعليه وآله وتلَّم نفي غارِثُور مين كيوُن تقِيّة فرما يا تقا سب سوالات كيے جواب عقبي نقل عقارِثور بيعيل عطافرماوين كەبندە كاتب الحرُدْت اہل تشنع تشنع كے بنجہ ہي گرفتارہے أدر جاعتِ كثيرہ جوابات كى منتظرہے -الجواب وهوالملهموللصواب ا۔ انتخصرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ اِماموں کا مونا احادیث صبح یہ سے نابت ہے۔ مُنجاری شریف میں صفرت جاربن سمرُهُ سَے روایت ہے کہ اُنہوں نے حضُورعلیہ السّلام سے سُنا کہ بارہ امیر ہوں گے (اُکلاکلمہ وُہ منسُ سُکے تو اُن کے الد نے تبایاکرآپ نے فرمایا) وُ ہسب کے سب قریش سے ہوں گے۔ سفیان بن عیندی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا" لوگوں کامعامل حلیارہے گا پہال نک کہ اُن بر بارہ آدمی حاکم ہوں گے''

الُو داوَّدُ كى دوايت بيس ہے كەيە دىن بارەخُلفار تىك خالب رىپے گا . اُوردُ دسرى روايت ميں ہے كەيە دىن قايم

رہے گا۔ بہان نک کتم بربارہ فُلفا بر قرر ہوں گے جن برساری اُمت بیٹنفق ہوگی طِبراُنی ہیں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اُنہیں ُدشمن کی عداوت ضرر نہیں ہینجائے گی اُور حاکم ﷺ نے ابی ججیفۂ سے نقل کیا ہے کہ بری اُمّت میں بارہ فُلفار قریش سے ہوں گے جن کے زمانہ میں دین معرِّز ربوگا۔

ال سے مُراد فُلفا را رَبِعُ اُوران کے بعد آنے والے وُہ فُلفا رہی جِن کے زمانہ ہیں اِسلام کواعز از وقیام حاصل ہوا کیونکہ فلا فتِ کامِعنی وُہ وریارتِ عامہ ہے جو حضُور علیہ السّلام سے بطور نیا بت حاصل ہو۔اَورجِس کامقصداقا متِ دین احیار علوم دینی اوائے فریضہ ہو کہ اور نوب کا بور نونس اندیار علوم دینی اوائے فریضہ ہو کہ اور نوبس کا بور نونس اندیار کے جو برنونس کے قریب ہوییں اُسے صورت خلافت بعنی دیاستِ عامہ اُور عنی خلافت بعنی قرب اندیارہ فول کا جامع ہونا وی میں اُرو جو بیا کہ خلافت بعنی قرب اندیارہ فول کا جامع ہونا وی میں اُرو جو بیا کہ جو بیا کہ انداز انداز میں موجود تھا۔اَ ورعہ ویر تضوی میں اگر جو بعنی خلافت بعنی میں اور جو کہ اور کی طرح نہ تھا۔ کیاں تھا لیکن ریاستِ عامہ اُور اِجْمَارِ عَسُلِی خلفا۔ کُونُ اُنْ کے دُور کی طرح نہ تھا۔

فُلْفائے البعہ کے بعد خلافت کی صرف صورت ہی ہاتی رہی اُورِعنی ہائک ختم ہوگیا صبیا کہ صنرت امیرمعاویُّڈ کا دُورِکُوْت چنانجہ حدیث تنرلف میں ہدن قاعلیٰ دخن رلیعنی صبح برفساد > کے جوالفاظ وار دہیں اُن کا یمی فہوم ہے اِس کے بعد سلسلۂ خلافت ہالکل جبری حکومت اُور دعوت اللح ہتم ماک ہنچ گیا لیکن شیّتِ ایز دی کے نقاصنہ سے بھرا یک لیسانقلا رُومُنا ہوَّا جِس مِین خلافتِ راشدہ کی جملکیاں اُور تا ہانیاں نظر آنے لگیں ۔ یہ مُبادک دُور صفرت عُمر بن عبدالعزیز وضی السّدِ تعالیٰت کی خلافت کرائے ہیں ۔

ماصل کلام بیت که نوادت ، ریاستِ عامه اُود رستا بهت انبیار علیاله مکاهم و عد البته گاہے کاہے عباراً الن و الموریس سے ایک بریمی اس کا اطلاق ہوجا آہے۔ حدیث شریف میں ایک ہی رنگ بیا باجائے ۔ اُود المون الموری الله کام میں ایک ہی رنگ بیا باجائے ۔ اُود الحذلات من بعدی نابنگی سے مُراومُ طلق ضلافت ہے توا الحذلات من بعدی نابنگی سے مُراومُ طلق ضلافت ہوگی ، والی صدیبے میں صرف خلافتِ خاصہ کامله مُراد ہے بُستی وشیعہ دونوں فرتی اس سندة (میرے تبعین سال خلافت ہوگی) ، والی صدیبے میں صرف خلافتِ خاصہ کامله مُراد ہے بُستی وشیعہ دونوں فرتی اس بات بریشون بین کہ بارہ وا ما مِن ابل بیت میں خلافت خاصہ اور مشابهتِ انبیار والا معنی بایجا باہے ۔ اِس بِئے معنی خلافت کے معنی خلافت کے معنی خلافت کے معنی خلافت کے بیات کے الفاظ کا فرمانا اس اِحقال کاموید نہیں۔ دیعنی اگر صدیب میں بارہ امامین اِصطلاحی کے بیات کے ایف طور پر مُراد ہونے تو ایک توریاستِ عامر کاؤ کر ہوتا ۔ وُور سے الفاظ کا فرمانا اس اِحقال کاموید نہیں ۔ دیعنی الفریش کی تعمیم نہ ہوتی بلکہ کہم میں بدی ھاشم کی خوصیص ہوتی ۔ اُرسی حرک آپید اِستوالات کی حکمہ بیارہ کامول کی تعمیم نہ ہوتی بلکہ کہم میں مذاب ہوتی بیارہ کامول کی تعمیم نہ ہوتی بلکہ کہم میں کہم ہوتا ہوتی باتی دی بارہ کامول کی تعمیم نہ بوتی بلکہ کہم میں کہم ہوتا ہوتی کو ایک میں بارہ کامول کی تعمیم نہ کوئی اس میں مورے آپید آبان نام در سے کہ قیامت سے بل بارہ کامول کی تعمیم نہ کوئی اسلام بر جمعی البلام بر جمعی کا اسلام بر جمعی کا اسلام بر جمعی کا نامول کی کہم کرد کیا جمعیم کی کوئی ہوتی ہول کوئی کی کی کی کی بر اربیا ہم کہ کوئی کہلا کے نفط کا اطلاق امترائل بیت علیوس کے اسلام بر جمعی کا خاط سے ان جمنی کے علاوہ وہ وہ کرد کے خطاب دور کوئی کی کی کی بر اربیا ہم کی کی کرد دیں۔ ورد اُن جمنوات کی خصوصیاتِ می خواجہ کرد ہیں۔ ۔ ان جمنوات کے علاوہ وہ وہ بر سے حضارات دینی میشوا ہوئی کی بر اربیا ہم کی کی بر اربیا ہم کی کی کی دور اور کوئی کے خطاب کی کی کی بر اربیا ہم کی کی کی کی کی کی کی کرد ہیں۔

ا ابل نت کے زدیا ۔ اِفقیۃ غیر متم ہے ۔ غاریس تقیۃ نہیں کیا گیا کیونکہ تقیۃ کامعنی ہے ایسی جیز کا جھیانا جس کی تبلیغ کا کم کیا گیا ہوکسی انسان کے پوشیدہ ہونے کو تقیۃ نہیں کہتے یلکہ غاربی حضُور علیہ السّلام کا مُجھینا ہجرت اُور دینی ببلیغ کے اِفلہار کے بیش نظرتھا ۔ فی اُمجُر شیعہ حضرات کے تقیۃ کی مثال میہ جھیے ایک آدمی کو پہلے قاجنی اُور فیصل مقرد کیا جائے اُور پیرائسے خاموشی کا حکم دیا جائے ۔ اُورائس معنی کا فساد کسی صاحب بصیرت سے پوشیدہ نہیں ۔ (الراقم داعی فہرطی شاہ از گولڑا بقلم خود)

ملفوظ-۱۵۲

ایک دوزحفرت قبلهٔ عالم قدس سِرِّهٔ بعدادائے اَورادِضِی تشریف فرماتھے مِحرسطوُ رحاصرُ خدمت بَوَاحِصرت شیخ ایر ک خولبہ فریُرالدّین گُنج شکرُ کا مکتوُب شریف بجانب حضرت مُلطان المشائخ خواجہ نظام الدین قدس سِرِّه العزیز جو محجے قلمی متخابنے سے مِلاَتِھا تَبرُ کا خدمت بیں بنے کیا جب حضرتُ نے اِس نام عطر شامہ کو دیکھا بہت ہی خوش مُوسے ۔ فرمایا ' بہت مبارک

مکتوب تسرلین پیہے:

۷٬ عربزمن مرکد را توس نفس بَرِنجامی کند باید که بهام کلمه شب و روز در دیاں بدار د \_ و قائز صوّم دا د ه و دست کلهٔ دین ولیس کش يقين در درت وياانداخته بميخ شغل استوار ساخته درطو مليمسجد مدبندد كه رُبِّكَ ما ديانِ دُنياتے دُونِ در دماغِ وَسے نرسد- ١٠ أَ مْ نزخرهٔ ذِکر وتیمانِفکرباِک وصاف نموُده وخوگیرشرلعیت برنُشِت انداخته وثِشک میان بدوال اعتقاد محکم ساخته بغاست په حقیقت ف گلور از معرفت آراسة بچا بکِ اِدادت درمیدان شب تبازد ، تاجیب وراست میل نه کند زیرانچه فراخی او دران است - و بوقتِ فطار دائه اخلاص بآب طریقیت ترکرده در توبرهٔ احراق انداخته برستیاری قناعت مے داده باشند - و جهار پاله وضویویشانیده و ویله شبحان الته برسرنها ده بصحورت يجمسة نازال ورميدن حانبازال درآيد سرحابت كدبتاز دانشارالتكه فتح ونصرت يابدي ترجمه رَعز بزمن اجس كانفس بركت بدلكامي كرے اُسے جاہئے كدراب بِن كلم شرفیت كي لگام ممنز میں رکھتے۔ اُور دوزہ كا قابىنە دىكەر دىن كى أكاڙى يقين كى تچياڙى باقە ما ۋال كرشغىل كى ئىيخ سىقچىكم كركے اُسىمىسجد كے طویلیومیں باندھے تا كە ما دیان دُنیائے دُون کی لُواُس کے دِماغ میں زہنچے۔ ذِکر کے خرخرہ اُورنٹ کر کے تیار سے ماک دصاف کر کے ، شریعیت کانٹو گیر بیٹھ برڈال کر اعتقاد کے دوال سے کم بندیشتک محکم کر کے ہتھ بقت کے زبن بویش اُور معرفت کے گلوساز (مارحائل) سے آراستہ کر کے ارادت کے جابک سے رات کے میدان میں دوڑائے تاکہ دائیں بائین میل مذکرے کیونکداس کی فراخی اِسی میں ہے ۔افطار کے وقت اخلاص کا دا نہ طافیت کے یانی سے ترکر کے احراق کے توبرہ میں ڈال کر قناعت کی دستیاری سے دینا جا ہیئے۔ وصو کا پہماریللہ بیناکر شبحان الله کاویلیمه رریکه کرشه سواروں کی طرح جا نبازوں کے مبدان میں آئے بہماں دوٹرے کا اِنشا لاللہ فتح ولضرت بلتے گا۔ فرمایا "اِس سے بیلے لوگ مُوئے ہیں کہ حب کوئی شائق ان سے توحید کامسَلہ ٹوچیا کہہ دیتے کہ مہیں اِس مِسَلہ کی خبر نہیں۔ اینے قصنوراً ورسستی اعتقاد سائل کی برواہ نہیں کرتے تھے جب مجلس ختم ہوتی سائل کو کہتے گھر کی باتیں بازاروں ہیں مذکور جینی جا سیں۔ اور ناشنی جاسکتی ہیں۔ شخص سرخن کے قابل نہیں ہو نا مگر آج کل لوگ ہیں کہ وعجُود اور شکوُد کا مدلوُل ہی نہیں جانتے کا کیک

ہے یا بلیحدہ علیحدہ اُور کہہ دیتے ہیں کہ نزاع نفظی ہے۔ پھر تجت مباحثہ کے لیے تیّار ہوجاتے ہیں۔اُورا پنے کمزور سرمائی علمی کی جبر

ہے بغیر خقیق نزاع میں طرح اتنے ہیں جھو لے منہ سے بڑی بات کہ ناہمت ہی نازیبامعلُوم ہو آہے۔ کاملین کے معتقدات براعتقاد سجیح

ركهناچا بيئية أوراً نهيل ليم كرناچا بيئية مذكة خوض أورب علم مجادله"

#### ملفوظ-۱۵۳

عاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اُوراد و وظائف بڑھنا مُوں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو تا بھنرت قبلہُ عالم قدس ہمرہ نے فرمایا کہ می شجانہ' و تعالئے نے مهربانی فرما کر تہیں وظائف کی توفیق نجتی تیب تم نے اس کا ذکر کیا۔ تم نے کلمہ لاحول ولاقوق نہیں سُنا ﴾ اُوریہ بھی کہ اوس بحانہ' و تعالیٰ مؤنین کا اجرضائع نہیں کرتا۔ اگر بندہ اخلاص سے ایک بار درُود بڑھے تو جی شجانہ' و تعالیٰ اس بردس بار رحمت نازل فرما تاہے اِس سے زیادہ اُور کیا فائدہ چاہتے ہو۔ شائد تم اِنظار کرتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ کلام کرے۔ جاؤ اُورا بینے کام کے در بے رہو ہے

مصلحت آنست کہ یادان مہر کار گذارند و سرطت ہ یارے گیرند مصلحت اِسی میں ہے کہ یار سب کام جبوڑ کر محبوب کا سرزُ لف تھام لیں

## ملفوط-۱۵۲

### ملفوط- ۵۵۱

ملفوظ - ١٥٤

معت ہا۔ منے رمایا کُفّار کامونین کے ما تھ جنگ کرنا در تعیقت اِ تنامُضر بنیس جِتنا کہ بداعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر یمیونکه کُفّار کے ماقہ جنگ سے بڑی لکان ہیں ہوتی ہے کہ ہومن گفار کی تلواد کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں لیکن إمیان رکھتے ہوئے مقتول ہوتے ہیں لیکن إمیان باقی رہتے تو کو تی ختر ہوا کے مامیا ہی ہے۔ دُریا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہیں۔ انسان مجل حوادث ہے ہے۔ ہم برباد بھی ہوجائے مگرامیان باقی رہتے تو کو تی ختر منسان مگر ہوشن اسلام کا دعوی کر سے اور محراب میں منبر رکھڑے ہوکر واعظانہ مگورت میں ناصحانہ آیات واحاد میٹ بڑھ کر بے جانا والا اور حمال اسلام کے عقید وں میں ضل بیدا کرے توالیسے خص کا ضروبہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ ورح اور ایمان کے لیے ایک خطران کا اُڑ دہا ہے جس سے متابع اسلام برباد ہوتی ہے جب جب کا اثر بڑے کام کرنے سے کوی زیادہ بڑا ہوتا ہے جس سے توالی فقیری بنیں ہوئی کہ وقت خاموش بٹھر کر مما شاد کھا کریں۔ اُور ہم ایسے فقر سے بھی ہزاد دول سے بیزاد ہیں جو عین ملامنت اُور بے غیرتی ہو مرزا قا دیا تی سے مقابلہ کے وقت جی بعض مہر بافول نے واضلاص کا معنی بندیں جانے اختراض کیا کہ فقرار کا کام بحث مباحثہ نہیں۔ اُنہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جاداً سی خص کے ساتھ ہے جس کے خیالاتِ فاسدہ کی تیخ بے در بغ سے ملت محراری برباد ہور ہی ہے "

ہزاروں سال نرگس اپنی بھے نورُی بیروتی ہے بڑی شکل سے ہو تاہے جین میں دیدہ ور بیدیا

### ملفوط-۱۵۷

دنویں دیئے الثانی ضبح کے وقت دوعربی سیاح حاصر حدیث ُدئے ایک ساعت کے بعدان ہیں سے ایک نے اپنے سامان سے ایک جامن قش قبتی خدمتِ اقدس ہیں بطور تحذیبی کیا۔ آپ نے فرمایا ہیں نہیں گول گا "اُنہوں نے اصرار کیا تو فرمایا" مناہ داعطیت دفیقا و دالھ ل یہ مناکھ اھل العرب الدعاء (بعنی ہم نے تجھ سے قبول کر کے تیرے دفیق کوعطاکر دیا اور تم عرب والول کا ہدید دُعاہے "

### ملفوط - ۱۵۸

محرّ سطور نے عض کیا کہ جو کھی عالم روّیا ہیں دکھا جائے اُسے بھی کشف کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔ فرمایا بعض نوالوں کو
کشف نومی کہا جا تا ہے مِبتراتِ صالحہ ، اجزار نبوّت ہیں سے ہیں۔ مبدار وحی جی روّیا صالحہ سے تھا کتب احادیث ہیں
باب بدرالوجی میں مذکور ہے۔ کان صلی الله علیه والله وسلّولاب ری روّیا الاجاء مثل فلق الصبح رسُول للله
صلی اللّه علیہ والہ وسلّم کوئی نواب نہ دیکھتے گرمثل سفیدی مبیح کے بالکل صِحے ظاہر ہوجا تا ۔ انتصاب اللّه علیہ والہ وسلّم کا
قلب مُبارک جو مہ بط وحی تھا بدار رتبا تھا ' بھر فرمایا ' عالم روّیا ہیں بعض نواب جی ہوتے ہیں اور شرط نہیں کہ اُسی وقت یا عنقریب
ظاہر ہوں ۔ بلک معض معاملات کی تعبیر جا اپنی برس کے بعد ظہور نہ ہوئی ہے نود ہم نے وکھ جا ابتدائے جانی میں خواب میں دکھا تھا

ائس كاخلۇرائب إس مُرميي دىجىتى بىي ؛

#### ملفوظ - ١٥٩

فرمایاً عن سُجانہ و تعالیٰ کے ذِکر سے قلبِ صنوبری کی حرکت و نبش ایسی ہے جیسے زبان کی حرکت کیونکہ دونوقطعہ کوشت میں بلکہ ذاکر کی زبان سار سے بدن کو آگاہ کرتی ہے۔ بہاں و ہواص جن کا بال بال ذِکر میں شغول ہوتا ہے دِل کی حیاتِ معنوی سے ذاکر ہوتے ہیں بیس جب بیس بیل خاکر کی خیاتے کے دون کی حجت نہاں جائے کہ والے معنہ دینے والے منظمی بیس جب کہ سادہ کو حلو کو کو کو ملطی میں ڈالیتے ہیں۔ اور اُن کے اِستقلال ہیں رضنہ بیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ورائے ہیں۔ اور اُن کے اِستقلال ہیں رضنہ بیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ورائی کے اِستقلال ہیں رضنہ بیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والنا عرصہ فلال بزرگ کی مجاس میں رہا مگر ابھی تک تیرا قلب جاری نہیں تو ایس تو نے کیا فائدہ حاصل کیا جب یعین میں خلال آگیا تو کا دِس اِسے بڑھ کر کو نبی جیز اِنسان کے ہی تا تعکری نہ کرنی جا ہیے ۔ اِس سے بڑھ کر کو نبی جیز اِنسان کے ہی کہ اُنسان کے میں مشکول ہوگائی نے اپنے ایک کامل بندہ کی شخبت و تعلق کے داسطہ سے نسان ذاکر عطافر مائے اُور وُ ہو اللّٰہ اللّٰہ کہنے ہیں شخول ہوگائی ہوگائی ہے ایک کامل بندہ کی شخبت و تعلق کے داسطہ سے نسان ذاکر عطافر مائے اُور وُ ہو اللّٰہ اللّٰہ کہنے ہیں شخول ہوگائی ۔

مترجم کتا ہے کہ اس ارتنادیں برادران طریقت کے لیے ہے بہابند دموعظت ہے جضرت قدس بیر ہ کے دُور سے آج کا دُور زیادہ نازک ہے تیفیق وطریقت کا لبادہ اوڑھ کرمض جند شعبدات کے ذریعی عوام کو ٹھکنے والے بہت بیدا ہو گئے ہیں آب بہت بیدا ہوگئے ہیں آب جیست میں میں ختیت کی شاخت دِن بدن شکل ہوتی جارہی ہے بصرت عادف رُد وئی اِسی لیے فرما گئے ہیں ۔۔

کے بسا ابلیس آدم رُد و ئے مست بیست بیس بردستے سب بیداد دست بہت بیان ہوئی وہ کے ہر ہاتھیں ہاتھ ندنیا ہے ہیں گئے وہ کے مست بیت بیداد دست بہت سے بیلان آدی کارُد ہے دھائے کو تے ہیں اِس لیے رابعی قتی کے ہر ہاتھیں ہاتھ ندنیا ہے ہے۔

### ملفوط ١٤٠

بروزگیار طویں تربونے عُرس غوث الاعظم قدس برہ العزیز فرما یا کو عُرس کے موقعہ برپوگوں کا ہجوم اب بہت زیادہ ہوجا تاہے اور برکا نات ہو در و بینوں اور مھانوں کے آرام کے لیے بنائے گئے سے کثرت کے باوجود اُن کی رہائی کے لیے ناکافی ہیں میں تو بارگاہ در ب العزب بیں عرض کر آئموں کہ اللی توہی لوگوں کے دلوں ہیں مجتب بدا کر آہے بیس جن لوگوں کو تُوہیاں لا تاہے ان کی مراعات و باسراری خاطر کا سامان بھی تیرے ہی جوالہ ہے میں تو بیکا رہندہ ہُوں۔ اِس آئنا رہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ مکان والے کا علوملارج اِس حد تک بہنچ بچا ہے کہ مقل کو بغیر تحیر کے کچھر حاصل بنیں بیں مکان کیا کریں۔ فرمایا کہ بیتم موگوں کا حضرت مجبور ہو کو بیاں کہ بیتر کی کھر حد قور کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کہ کھر اور کو بیاں کہ بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کرانے کہ بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کرانے کہ بیاں کو بیاں کو بیاں کرانے کہ بیاں کو بیاں کرانے کہ بیاں کہ بیاں کو بیاں کہ بیاں کہ بیاں کو بیاں کرانے کو بیاں کہ بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کے بیاں کو بیاں کرتے کے بیاں کو بیاں

"آن روزکه ماه تندی ندانستی کانگشت نمائے مہرعالم خواہی تند "

یعنی جب ازل میں آپ کی ذاتِ بابر کات کوجیاند کی مانند نار کمیوں کو مٹانے والا بنایا گیا تھا اُس ت آپ سے بیرنہ سوجا کہ آپ جیاند کی طرح سب کامشار' الیہ بھی بن حائیں گے۔اُور شرخص اِس سے شیئے تبذیا در بہرہ مند ہونے کا نہ اسٹن مند ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بیر خوصی می می استی کی کامنصب نہیں کہ اس کامِصداق بنے ۔ اِس کےمِصداق وُنہی صرات تھے۔ زر ترکا کیا گیا ہے۔ ور نہم ہیں سے کہی کامنصب نہیں کہ اِس کامِصداق بنے ۔ اِس کےمِصداق وُنہی صرات تھے۔ نہ ہر کہ سر بتراشد قلب دری نہیں جانتا ۔ اور ہرگواہ دار سراری کے وضاع واطوار ادا نہیں کرسکتا ) مترجم کتا ہے کہ بیص تواضع و اِنکسار ہے جواہل اللہ کے لوازمات سے ہے ۔ ور نہ آپ کی ذات مشارِئے متقدّیین کے مترجم کتا ہے کہ بیضے والے انگشت بدنداں ہیں کمالات کامظہر تھی ۔ اور بیا آذرہام خلائق اور زائرین کی کثرت کا سلسلہ اِس قدر ترقی کر رہا ہے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں ہیں اور اِنشار اللہ ہمیشہ کو نہی درہے گا ۔

روی رہے ہات اگر گیتی سراسر باد گیب د چب راغ مُقبلاں مرگز نمیب دِ بیساراجهان بھی اگر با دِسرسربِ جائے تو بھی فڈا کے مقبولوں کاچراغ روش سے گا

ملفوظ-۱۲۱

اہل بت کِرامُّ کے ضائل کا مذکرہ ہوًا ۔ فرمایًا۔ آخضرت صلی الدّعِلیہ وآلہ وسلّم کی ذاتِ بابر کات کُلُ موتُو دات، سے متبازاً ورمختار ہے۔ جق شبحاً نه و تعالیٰ نے آپ کو ہرصفتِ محمودہ کا منبع اور اصل بنایا ہے۔ لہٰذا اس اصل ماک کے فروع طیت، میں ہی وہی وہی وہ فیف ہنچا پئوا ہے۔ اِس لیے بوجہ تاثیر لضعہ نبوتیُ ان کے درجہ کو ریاضات ومجاہداتِ کسبیہ کے ساتھ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچیہ وُه ابدالا باذنک بھی سعی کر نارہے کیونکہ تو کھیاُن کو پہنچاہے بوجہ عنایات کے ہے نہ بسعی صالحات از جانب نود ۔ قال اللّٰه تعالى ويطهركو تطهيراً وطالب جب كاس عقيده كونه ابنائے ورداً لله مُسمَّ صَرِلٌ عَلَى مُحَكَّمَ إِل مُحكَّمَ إِلَ بَادِنے ِ وَ سَلِمَوْ اِ كِهِ وَى كُومْنِينِ بِهِنِجِ سَكَا ـ اِس خاندانِ عالى شان كى قدرنِسبت شاه ولى الله دماوى وشاه عبدالعت نزيز بَعَيبِ اكابر كى كتابوں میں بھینی جاہئے۔ یابعض قلندرانِ اُوکٹِ تَیہ ہے تُوجینی جاہئے اِوریا درکھیں کہنخی کو زبان برلا ما اُوراتِ ع أورقول كوبيرا يؤعمل مين لانا أوربات بمعرلة كرملاين بب صرت إلى بيضين عليه السّلام كابدن مبارك تيرون سيحيلني تبوتيكا تفا أور گلزارنبوت کے نونهالوں اور دیگرا جاب و مخلصین کھے قتول و مجروح اور مجوکا بیاب اہونے کی وجہ سے اُن کا دِل مغموم و محرون تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی اُنہیں نرکسی کے ساتھ شکایت بھی نہ تھایت بلکہ براستقلال تمام اِس عال میں بھی نمازادا فرمائی ۔ یہ کام حضرت حین ابن علی الهامثمی علیه هالسّلام ہی کا ہے کہ اِن سب مصائب کے با دمجُ دشجاعتِ باشمید کی کمیں داد دی اُور بها دراند احربیّہ التعارزبان ورفشال سے بڑھتے رہے بختی کہ جان جانان کوسونپ دی کاپ کے رجز بیا شعار سے جند رہیں ہ اَنَا اِبْنُ عَلِيَّ الطَّهْرِمِنُ الِهَاسِيمِ حَفَانِيْ بِهِلَا مَفْخِرًا حِيْنَ اَفْخَرُ میں حضرت علیؓ کا پاکیزہ فرزندآل ہاشم سے ہُوں ۔ مجھے فحن رکے وقت بہی فخن رکا فی ہے۔ وَجَدِّى يُرسُولُ اللَّهُ اَكُرُمُ مِن مَشلى وَخَنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَزْهَ رُ أورميرك ناما پاك سُول التُدْصلي التُرعليه وآله وسلّم بين وسب اكرم بين أورسم خُدائي جراغ زيين مين روشن بين وَفَاطِّمُتُهُ أُوِيِّ سُلَالَةُ آخُـمُ إِن وَعَيِّي سَيْنُ عَىٰ ذُوالْجَنَاحِيْنِ جُعْفَزُ اَد رمیری دالد ہ مکر مرحضرت فاحمۃ الزّمبُراحواحرصلی لیٹولئیآلہ وقم کی نحتِ حِجُرہیں اَورمیرے جِیار مُحفر ذُوا لبخاصیں کے

لقب سےمشہوُر ہیں

وَفِيْنَاالْهُ مَى وَالْوَحْىُ وَالْحَدُورُيُنَكُو مهم میں سِحِی کتاب ( قرآن ) نازل کی گئی۔ اُورَم ہی میں ہدائی اُور وَحَی اُور خیر کا ذِکر کیا جاتا ہے مترجم کہتاہے کہ ملفوظ نہایں صفرت قبلہ عالم کا یہ ارتفاد کہ خاندان نبقت کی شان بعض قلندان اولید سے بُوجہی جائے ہو کہ اس میں خُور حضور کی ذاتِ گرامی کی طرف لطیعت اِشارہ ہے کیونکہ اِصطلاح میوفیار میں اولیسی اس بزرگ کو کہتے ہیں جوڑو حمانی طوار برسی بزرگ میں تنویش مواف لطیعت اِشارہ اور حضرت قبلہ عالم قدس میرو کو کو می حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہد اُور حضور سیدنا غور برخی خواب کے میں ایک میں آپ کے میرو خواب کی تصدیق کرتے ہیں۔ استعاد اِس دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔

### ملفوظ ١٩٢١

ایک دفعہ توسم جمیں بشام ابن عبدالحلک نے چند رؤسائے شام کے ساتھ حرم بیت اللہ میں اِسلام جمراِسود کے بیے کوئٹ ش کی لیکن انبوہِ فلائق کی وجہ سے کامیاب نہ ہؤا۔ اِس باک جگہیں کعبۃ اللّہ کا جلال سخت غالب ہے۔ اِسلام سے ناکامی کے بعد اُس کے ملازمین نے حوی حرم میں اُس کے لیے کرسی جمیادی ۔ اس بر بلٹھے کر ذائرین کو دیکھا رہا جب اِمام ہمام حضرت علی ذین انعابدین رضی اللّہ عنہ حرم میں دافِل بُوئے تو مقتضا راِس شعر کے کہ ہ

میبتِ بق است ایس از حساق نیست میدبتِ بق مرد صاحب دلق نیست ایس مرد صاحب دلق نیست (بعنی مرد صاحب دلق نیس بشریت سے بنیں بلکہ فُدائی ہیں بتہ بوتی ہے) خلق کا بجم ان کے راہ سے بط گیا۔ اُور اِسلام بجراسود کے وقت لوگوں نے اُن کی باسِ فاطراً وراد ب کی وجہ سے جگہ فالی کر دی۔ اُور وُہ بڑے آدام وروقاد سے اوالی اِسلام سے فارغ بھوئے نگا کہ بیز وُروز اِن کون ہے بس اِسلام سے فارغ بھوئے نگا کہ بیز وُروز اِن کون ہے بس کے خور شدِ جال سے جاند بھی شرمانا ہے اِور اِس شوکت کے باوجُود کمال جیادادی اَور کہ بینی سے شعار بندگی رو سے جرب کی خوشو کے تقاسے بُو کے زندگی آتی ہے بیشام نے اِس خون سے کہ مبادالِم کی وقت اِس براد کے دِل میں باگزیں ہو کہ ساتھ دون کے دول میں باگزیں ہو کہ سے دفی وہ ہادی سے کہ بادالِم کی دفت اِس براد کے دِل میں باگزیں ہو کہ سے دول میں اِن کا دون کے دولوں میں اِن کا دون کی کا دون کے دولوں میں اِن کا دون کو دون کے دولوں میں اِن کا دون کے دولوں میں ایک کو دول میں ایک کے دولوں میں ایک کیا کی دولوں میں ایک کی دولوں میں کا دون کی کو دول میں ایک کو دول میں ایک کی دولوں میں ایک کو دول میں ایک کی دولوں میں ایک کی دولوں میں ایک کو دول میں ایک کی دولوں میں ایک کو دول میں کو دول میں ایک کو دول میں کو دولوں کو دولوں

آنااعزاز موجُودہے بنعرار عرب ہیں سے فرزدق شاعر نے اُس کی بات سُن کر کہا ان کنت لاتعرف ہ فانا اعدف ہ (اُکرتُوائِ کونمیں بیجانِتا توہیں بیجانِتا سُوں) بیرایک لمباقسیدہ مناقب ہیں بآواز بلند بڑھا۔ دوتین شعراس تصیدہ کے یہ بیں ۔ هذا بین رسول اللّٰہ ان کنت جاهلہ البدیت یعدر ف والحد م بیجانیا تو اُنہ بیجانی دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ آلہ وسمّ کے فرزند بین ان کو بیٹ اللّٰہ صل وحرم بیجانے بین اگر تو ان کوئمیں بیجانیا تو اُب بیجانی سے کہ

هناابن فاطمئة است الله والدن بير الله والدن بيرا الله قل خدة والدين الله قل خدة والمدين فاطمة الزّيمُ اورتنير فرد الحد في الله والدين الله والمدين الله والمدور الله مكادم هناالفتى ينتهى الكرم والمنا الفتى ينتهى الكرم يوق في المرا الفتى ينتهى الكرم يوق في المرا المنته الله والمنا الله والمنا الله والمنا الله والله والله والمنا الله والمنا المنا ا

### ملفوط سااا

کو مجتبے سین سے کیا واسطہ ؛ ایسی غلط روایات کی طرف ہرگز اِ تنفات نہیں کرنا چاہئے جن سے کتاب و مُنتّ کی ذرّہ محرخوشبو بھی د ماغ میں نہیں پہنچتی اِ د را نہیں ائمۃ اثناع شرکی طرف منسوب کرنا بھی ایکت ہم کی بے اُ دبی ہے اہل انسُنّت والجاعت وعلمائے زمانۂ حال کو چاہئے کہ ڈِرِیِّتِ رسُول کی اہانت نہ کریں ۔

"غودكرنا چاہئے كەحضرت عُرْرضِي الله تعالىٰ عند نے صفرت مولاعلى رضى الله تعالىٰ عند كاشكر بدا داكرتے مُوے كيا بي اچياكها ہے لولا على الهالك عبر الرعلي فنهوت توعُر الأكومات خيبرك دِن الخضرت صلى النّه عليه وآله وسلّم نے فرما ياكه ميں حجيندا (نشان إُس شخص كے حوالد كرُوں كاكديجيت الله وَرَسُولَهُ ديجيهُ اللهُ وُ رَسُولُهُ ﴿ بَوَاللَّهُ وَسُولٌ صِمِبْتُ كُرْمَا ہِهَ أُورْمُولٌ يارا مانة بين عرطويل نطبه رهايس كي ابتداس طرح ب الحمد لله على الائه في نفسي والحمد لله على بلائه في اهل بيتي أور آخريس فرمايا من كنت مولاة فعلى مولاة اللهم والمن والاة وعاد من عاداة - (ترجم) فداكي حرہے جب نے مجھے ختیں عطاکیں۔ اُور خُداکی حرہے جس نے میری اہل کو اِ تبلا میں ڈالا بجس کا میں مولا نمُوں علی اُس کا مولیٰ ہے أسےالنّٰد جِعالیٰ کود وست رکھے اس کو دوست رکھنا اُور جوعایٰ کے ساتھ عدادت کرےاُس کے ساتھ دمشمنی کامعاملہ کرنا۔ایک اُورُ وقعہ پر صرت علی کی شان میں فرمایا۔ واقتضاک معلی رقم میں سے اچھا بہتر نیا کی میں اور اور اور میں ہے ۔ اور صفرت ابن عباس نے بو رمں بجرذ فارتب بیم کیے گئے ہیں فرما یاکہ مشکلاتِ قرآنی اُوراسرار ۱۰موزِ آیا ت تعلقہ علُوم مخیبہ میں میرے ماخذ دمعلّم حضرت علیّٰ بيل - امَّةً عَبْدَين كَوْيُوسَات دېركات هې اِسى خاندان عالى شان سے بيں بينانچيا مام دارالهجرت صرت مالك أورام عظم للسان . الُوحِنيفَّه دو**نوامَ** حجفرصاد ق عليالسّلام كے شاگردوں سے ہیں۔اِمام شافعیؓ اِمام مُوسٰی کاظم <u>شسے سندر کھتے ہیں۔ ہرنین</u> حوام تت کو ملاہے۔ إن امجاد خيرالعباد عليهمُ السّلام سے ملاہے ندایت آباوا جدادسے عدریت شریف منن اهل بیتی ڪسفينه نوح ھن دڪ بھا جا دميرے اُبل بيَّت کي مثال کشِي ٽُوح کي طرح ہے اِس ميں جوسوار مَوَانجات يا تي) اِسي امر کي طرف اِشاره کرتی ہے اِہلِ می کا اِس کشتی میں سوار ہونااُن کے بیے مُوجبِ نجات ہے'' اِس اثنا میں ایک شخص نے عرض کیا کہ شاہ ولی اللّٰہ صاف د ملوی نئے ہمغاّت اُور البقینیة الوضیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ ائمیّوتر پنے بتی قطب میں ۔ ان کی نسبت تقویٰ وطہارت وتزکیۂ نفو<sup>ق</sup> زُبر کی نبیت ہے۔ انتضرت صلی الدعلیہ وآلہ وسلم کے زمانیں بھی ہی نبیت بھی۔ قدرتے تیبم کرکے فرمایا کہ شاہ صاحب نے واقعی كيابى اچيا فرمايا ہے بير فرماياكه ذُرِيّتِ ابلِ بيتُ كے حق بي هي أدب أورخُوش إعتقادى ركھنى جابئے جب قيامت بين تمام صالحين كى ذُرِّينت وأولا داُن كے ساتھ منسلك كى جَائے گى توحضُورخاتم الانبيار والمرسسبلين كى اُولا دكيسے محرُّوم رہے گى-آخرت كے اسرار برُّهُ غیب میں ہیں۔اُوری تعالےنے یہ کام اپنی تفویض میں رکھ ہوا ہے ہم کوکسی ریگماشتہ نہیں جھپوٹرا گیا۔ سہیں جا ہئے کہ اپنی حد مہیا نہیں اُدراُس سے آگے نہ بڑھیں۔

### ملفوط-۱۲۲

ایک ضص نے عض کیا کہ شیخے عبدالتی محدّت دہوئ معن بریزید کے جواز کا فقولے دیتے ہیں ۔ فرمایا کہ شیخ مو مجو سُفتہ محبّت بنو فاطر شہیں بیں اُن کو ایذا بہنچا نے والے کے حق میں بُور سے طور پر مجرز لعنت ہیں لیکن بعض اہل علم نے اِس میں تاہل مجبّت بنو فاطر شہیں اُن کو ایذا بہنچا نے والے کے حق میں بُور سے طور پر مجرز لعنت ہیں کے رد بین خوب فرما یا ہے کہ قبل ذریت طینہ اُور اُن کی اہانت بطور بقین اُور امر شہو و رہے اُور تو بدام محتمل بیں احمال دھن فقین سے کیا نسبت رکھتے ہیں آفر بہت سے دیگر صفّق تیں بھی لعن کا جواز ثابت کرتے ہیں ۔ ہمارے خلیصوں ہیں سے ایک شخص کو دشق کی سیروسیا حت کا اِنفاق ہموا ہمال اُن بیان کیا ہے کہ سادے شہر کی آئو دگیاں اُور فاکر و برند یکی قبر کے باس ڈالے ہیں۔ وُ ہوگہ آبادی سے بہت دُور ہے ۔ ہمال جواز اُور کی میں اُن مار دری اُور لازم ہنیں ۔ بہتر ہے کہ کم عام فرمُود ہُ حق تعالے فلعندہ اللہ علی الظلمین اُور کو ایس کے اللہ اللہ کی الاظلمین کے جن ہیں بہتر کام ہے۔ بیائے نے بی کرنے کے اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے جن ہیں بہتر کام ہے۔

### ملفوظ - ١٢٥

فرمایاکہ ق سبیانہ و تعالیٰ اپنے ذِکر کرنے والوں کا ذِکر کر تا ہے بینی اپنے یادکر نے والوں کو یادکر تاہے۔ یہ بات ماننامشکل کہ بندہ توسب کام جیوڈ کر برطراہ مجبوب جیقی کیڑنے اور اس کے ذکر بین شخول ہو ۔ گر بھر بھر بھر کا اس کی ذاتی حاجات لوگوں کے پاس باقی رہیں بعض لوگ سور ہ گوسف کومض نروت اور طلب جا ہ کے لیے بڑھتے ہیں ۔ نواب کو مذینطر نہیں رکھتے ۔ اُس کا بھیجہ بیر ہونا ہے کہ مذیرہ میاری ہم در بدر کراب ہوتے ہیں مندا کے کلام کو بغرض نواب بڑھنا جا ہے کیونکہ خُداہی دواکنندہ کا جا کہ در دو بھری آواز سے بڑھنے والے دُنیا واخرت کی مراوات ما جا جا جہ اور بن ہے۔ اور ہم برغور میں میں موتی نہیں دکھے جا ہے۔ کہ دنگ آگود برت میں موتی نہیں دکھے جاتے ۔
میں موتی نہیں دکھے جاتے ۔

#### ملفوظ-۱۲۲

حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ بالوجی مذظلہ العالی کی تقریب سعید کے دِن عاضر بن کو خطاب کر کے فسنہ اللہ کر کے فسنہ الکہ منی ہوتی ہوتی باک بتن شریف سے صفرت دیوان صاحب اُدر حضرت خواجہ محمود معارب با باصاحب اُدر حضرت خواجہ محمود صاحب تو اسوی کے قدم رنجہ فرما نے سے ہے۔ آج ہما دامیسکن کتنا خوش نوسیب ہے کہ جناب با باصاحب فریالی والدین اُدر حضرت خواجہ مسیمان تو نسوی کی اولاد ذی الاحترام ہیاں تشریف فرماہیں۔ اکثر سخادہ ہائے ہند جناب با باصل کے خواجہ میں اولاد ذی الاحترام ہیاں تشریف فرماہیں۔ اکثر سخادہ ہائے مند جناب با باصل کی جناب با باصل کے بیان سے زبان عاجز ہے۔

مترجم کہا ہے کہ آل جنائے کے ان ارتفادات سے کس قدر مجت فی اللہ اُور ثقبُولانِ خُدات والب بھی ظاہر و بی ہے تبلہ بالجُرجی مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ایک و ن کسی حاض مجلس برتعریض فرماتے ہُوتے صفرت فبلہ عالم قدس برؤ نے فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں برخت تعجب آباہے کہ وُہ صفرات اہل اللہ کی مجتب میں ان کے متنابد و مزادات اُور قیام و مؤس کے مقامات تک نوا دب کرتے ہیں لیکن اُن کی ذُرِیّت واُولا دِجن کے رگ وریشہ میں اُن مصرات کا خون جاری وساری ہے ان کا اِحترام ہجا نہیں لاتے جیف ہے کہ ایک مجازی مُحِبِّ مجنون توایک عورت کی مجتب میں ہی ہے ہے

احب لحبھاالسودان حتیٰ احب لحبھاالسودالکلاب میں میلی کی مجتت میں ہرسیاہ چیزسے اُلفت کر تا نُہوں حتیٰ کہ سیاہ کُتوں سے بھی

مُرْآج کاسُلُمان مَرْعِی مُحِبِّتِ رَسُولُ مُوکر کَهٔ اَسِیَ بَمِ دِین کے بین بین کے بنیں یعنی بھیں دِین کااحترام توہے سکن سادات آل رسُول سے بھیں کیا واسطہ مِشائداً نموں نے یہ ارشا دِباری نہیں بڑھا۔ قُلْ لاَ اَمْسُ عُلْکُمُوعَ کَیْدِهِ اَجْس (ترجمہ) اَسے جبیب فرمادیں کہ لوگو میں تم سے تبییغ بربحُز اہلِ قرابت کی مجتث کے اور کوئی عوض طلب نہیں کرتا۔

### ملفُوظ - ١٩٤

ایک شخص نے عرض کیا کہ جہاں دُرود تُربِعِت بڑھاجائے کیا دہاں رُوح مُحِدّی تشریقِ فرما ہوتی ہے ، حضُور قدس سِرّۂ نے فرمایا که رُوح مُبارک کا تشریفِ لا نااِس طرح مجھنا جاہئے۔ جیسے سُور جا بنی حکمہ بڑقائم ہے میکن اس کی روشنی ہرحکمہ موگو دہے یُروحانی سفر میں قرُّب و کُعدعِ ضدی نہیں ہو ناحِقیفیت محمد نیز جمیع حقائقِ امکانی ریمند م واعلی واکمل وافضل ہے ۔

فرمایاً سائلین اپنی اُمِّید را ری کے لیے اِظهارِ حاجات میں اِلحاح کرتے ہیں لیکن اللہ کی شِیّت آر ْ وَ ہائے خلق کی مُیپ وَ

من بہت ہوتی ۔ لہٰذامرد مان تھائی ہ کاہ کی نگاہ اِس اِستعداد پر ہوتی ہے جو نطرۃ اِنسانی و بُود بیں و دلعت ہوتی ہے اُورلوگ ان کی ساطت سے اِس اِستعداد کے حسب قدار ہمرہ ور ہوتے ہیں ۔ رُوحانی طبیعوں کی دائے مریضیوں کی دائے کی نسبت زیادہ باصواب اُور درُست ہوتی ہے ''

ای کے دواللہ فار مراد ہ اس کو یاد کرنا اُوباشوں کا کام نہریں۔) (اللّٰہ تعالیٰے کا ذِکر کرنا اُور اُس کو یاد کرنا اُوباشوں کا کام نہریں۔) معنوتاش سے ہادُوریہ بے نفظوں میں نندہ شکم یںعدیؓ نے فرمایا ہے۔

اَ وہاش <u>معن</u>عیّاش ہے یادُ وسر کے نفظوں میں بندۂ شکم سعدیؓ نے فرمایا ہے ۔ شکم سبندہ نا در پیستد حث د ا

یعنی بندهٔ شکم (بیٹ کا بنده) فُداکی عبادت نہیں کرسکتا۔ دوست کواپنے محبُوب کی توصیف اُ دراُس کا ذِکرسب لذائذ سے مبُوب تر ہوتے ہیں نے فافِل مُطِلق سے وُہ خض اجیّا ہے جوایک بارہی الله کھے۔ اُوراس سے وُہ اجیّا ہے جو دنل بار کھے۔ اُوراُس سے وُہ اجیّا ہے جوب یں بار سے سعادت کے بُن درجات بی لیکن ہمیشہ اللّہ تعالے کے کرم برِنظ سے رکھنی جا ہیئے نہ اینے اعمال بر "

#### ملفوظ-۱۲۸

ایک ض نے باب میں عرض کیا کہ کہتے ہیں جناب غوت الاعظم نے ایک مرتبرایک مردفکداکو جواتفاق سے گرا ہی کے بھنور ہیں جنین گیا تھا، نجات دلاکر انجام بدسے بچالیا تھا۔ فرمایا ' لوگ تو اس واقعہ کو اسی طرح بیان کریں گے جیسے تم نے کہا ہے لیکن میر سے نز دیک بید واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب خدا وندگریم شجان و تعالی نے اپنے علم قدیم میں جایا کہ جناب غوث الاعظر شم کے وسید سے اس ولی کور ہائی بختے تو اُس نے حصنورؓ کا قلب باک اس کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ وُ واس کی نجات کا دہیں ہو ۔ بیامرالاریب ہے کہ تقبولان فکدا کے تعلقین اگر مفصور اصلی (عرفان) کو نہ بھی پہنچ سکیں بھر بھی جواد ہے دارین سے امان میں دہتے ہیں ۔ بارش و والماری کے وقت درخت کے پنچ پنا ہ کچڑ نے والا تخص ، کھلے خبل میں بغیراوٹ والے سے اصدامن ہوتا ہے ''

مترم کتا ہے کِسِ قدر فرقِ مراتب کی رعای<u>ت ہے سب</u>ب اُ درمسبّب کوابنی اپنی علّه برید کھنا اُ در ہرام میں توحید کی نگر داشت کرنا کاملین اَ دبابِ اِد شاد کا شیوہ ہو تاہے جضرت شیخ اکبَّر فتوُ عات میں اِرشاد فرماتے ہیں کہ مقبوُ لان خُدا کو رحمت وعنایتِ اللهی کے لاب سمحمنا چاہئے۔اُوراننی در دازوں سے اس فیصنان کاطالب ہونا چاہتے لیکن چنخس ابواب ہی کومنز اِمِ قصُور سمجھ لے یا درواز سے کے بغیر طلب کی تلاش کرے وُہ خائب و خاربر تو ہاہے ۔

### ملفوظ- ١٤٩

ایک دِن حضُورا قدس کی جسس میں ذکر مؤاکہ بعض بزرگوں کے جنازہ پر بندوں کا آنامشہوُرہے۔ فرمایا ہاں شادی حکا میں جو ہری بُور ہزارہ کے نواح میں ایک گاؤں ہے ایک شخص اِس دصف کا گذراہے۔ اَورایک اَور بزرگ کے جنازہ پر عبی جن کا لقت رکیے ٹی العاشقین تھا یہ واقعہ ظہور بذیر یہ ا۔ ان کی وفات کے وقت جنّت کو تور وقصور والواع واقعام نعمات فواکہ سے مزین کر کے اُن کے سامنے بیش کیا گیا۔ شیخ نے بہ کمال ماسف شنڈی سانس بھر کرعرض کیا ''بار خدا مار می اِستجان جیزوں کے بیے تو مذہتی جو دیکھ رہا ہموں'' ندا آئی ''پھر کیا جا ہم است '' فرا وندا تو نو جو بھا رہا تھا ہوں۔ بھر مجمجہ سے یو جھے آہے۔ میرامقع و درضا و جال جی ہے نہ جنّت و بہشت ''

بنج بنظر مترجم کنے قبلہ بائوجی سے مُساسبے کہ رسالہ نظم انسلول کے در سے دیت منرت قدس بتر ہ ننے ہی واقعہ رسالہ مذکورہ کے صفرت شخ عُرِن فارضٌ مَل کے تعلق ذکر فرمایا تھا۔ اور نفی سے الانس میں مولانا جامی سے خربی فرمایا تھا۔ اور نفی سے سنج مذکور کے خوبیای حالات وہاں ملاحظہ مہوں۔

#### بو. ملفوط - ١٤٠

عليالتلام كى دؤيت ہے كه ذاكب بريل (بيربل بن). پرآپ نے فرمایا کہ مجھ بتدار مال میں اپنا وجدان مسلة توحید میں آیتِ کرمیفَتَ مَثْلَ لَهَا اَبْتُ رَّ اسْوِیًّا کی طرف راه دکھاتا تقا كەمرىم كى رؤيت بىن بنېرتغاا درۇە خودكةا ب كەلتىكا أخارتىيۇل دېلىك (يىنى بىن فرشة مۇں) ماشا وكلا كەقران شرىفىنە حلُول كامُسَلَة نابِت ہو بلکہ تقیقتِ ملی شکل اِنسان تمثّل مورنطا ہر ہوئی۔ اُورجب تقیقتِ ملکی کا بیمال ہے تو کوال تجلیاتِ حلّ واپنے علوم کے مقدار سے کیسے اِحاط کیا جاسکتا ہے بلکہ بیال خودی سُبحانہ و تعالیے کاعلم جواتم واکمل العلوم ہے راہ نما ہو تا ہے اور اس کے ورُود کامی زبان نہیں کہ قبیل و قال سے درست ہوسکے ملکہ وُہ ہو ہرِنورانی ہے جس سے کمالِ اِنسانی مِقَقْ ہے ۔ اُورجب دیجنے والا اپنی بنیش کے اندازہ سے ہی ادراک کرتا ہے تو پیراُس میں اعتراض کا جواز کہاں رہ جا تا ہے جوبعض لوگ کرتے ہیں کہ فکا حجر ہے یا شجریا بهاڑیا آسمان خِصُوصاً جب اِس عقیدهٔ عینیت کی مدار نفوس قدسیه کی صبحے ترین رؤیت اورمشاہدہ پر ہے جنہیں اِس اِختصاص سے منترف کیاگیاہے نوعوام ظاہر بین کی رؤیت ،جو اِس نعمت سے محروم ہیں ۔اُورجب اپنے اپنے ا دراک کے مطابق عقا مُد کے مارج میں تفاوت نابت ہوگیا تو پھراس ذُبُ اور ناویل کی حاجت بھی نہیں رہتی حوامام شعرانی نے کواقیت والجواہر" میں اور مجب د الف تانی صاحب نے مکتو بات میں صنرت یے کے جانب سے کی ہے کہ بیعبارتیں شائح کی کتاب میں ملحق اُور غیر کی ملاتی ہوتی ہی ير صرت قبلهُ عالم صاحبٌ ن فرمايا - كه كان الشيخ ايةً مِن ايات الله (حضرت يُحَ فدا ك نشانول مي سے ايك نشان عَيْ) َ وَربيهِ بعضامْنا بِيرِ مِنْ قُول ہے كہ شنخ دُنیا میں رؤیت كے نكر ہیں۔ اُور كہتے ہیں كہ هاراً می الله الله وحث اكو خدا کے سواکسی نے نہیں دکھا) اُور اگر رؤیت نہ ہوتو بھر درولیشوں کی کوئٹٹش وسوز وطلب وتعب کس واسطے ہے۔ تناید وہ حضرا مِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَتُومَاتُ بَيْنِ فرما يا ہے۔ هي ينځ کي تصفود کو نهيں پہنچے يشخ ً رؤيت کي کارنهيں ہيں بلکُه فتو ُماتُ بين فرما يا ہے۔ اذاما تجلى الحبيب باى عين اراه بعينه ادى لا بعسيني إراه یعنی جب محبُّوب حقیقی تخلی کریے تو اس کوکس آنکھ سے دکھیول آئی کوائسی کی آنکھ سے مکھیوں گا نداینی آنکھ سے غواص اِس تقام ہیں ماہدو آئود ورا آن نیزیت سے اِک بحرجتی کے نہیں جانتے۔ وُہی ذاکر وُہی مَذَکُورُوُہی شاہد وُہی شاہد وُہی شاہد ليس في المارغيرة (اس كے سواگر مي كوئي ننيس) مديث قدسى نے إسمعنى كوبيان كبايے - بى بيسم دبى يبصر إسمشا بدہ میں شاہد کاسب تن منزلہ ایکو موجا باہے اُور بہمہ تن جال حق کو دیکھتے ہیں۔ ع سمه دیده شنه سوزگس ننش (اس کاتن زگس کی طرح آنکو بن جا آ ہے) اُور بیتھام حضرت شیخے کے مستفیضین شیخ ابن الفارض ٌ وغیرہ کو بھی حاصل ہے اُور حضرت جامی کی مُراد بھی اِس شِعر<u>سہ</u> بے منے ال آمد زِ من تابتو نٹ ید تُرا یافت إلّا بتو (نعنی تیرے اُورمیرے درمیان بہت منازل ہیں اُور بچھے تیرے بغیر مانیا ممکن نہیں) تحصد کیمنا بھی جاناں ہے تری نظر سے دریہ کہ کہاتی ہوائش کمان کہا میں سے مری کم نگاہی أوربيو شيخ شيء تقول ہے كەخاتم الانبىيا برتقام ولايت بين خاتم الاوليا ئرسے اخذ كرتے ہيں ۔ بظاہر ريكلام مست كرين ريه كران گزرتی ہے نیکن از رُوئے معنی ، اہل معنی برگران پنیں کیونکہ خاتم الانبیار اُورخاتم الاولیاریں اِس طرح کا ساک اِراتحاد و انصال بدایره تاہے کہ نبی کے بلیے ولی منزله اعضاء وآلات ہوجا تاہے مثل ہاتھ۔ پاؤں ۔ کائن ۔آنکھ وغیرہ کے ۔اِنسان ہاتھ کی امداد

سے پڑنے کا فیض حاصل کرتا ہے اور چلنے میں یاؤں سے فائدہ اُٹھاتا ہے۔ دیکھنے کی چیز کو آنکھ سے دیکھنا ہے۔ سننے کی چیز کو آنکھ سے دیکھنا ہے۔ سننے کی چیز کو آنکھ سے دیکھنا ہے۔ سننے کی چیز کو گان سے سنتا ہے۔ ایسا ہی جبربل علیہ السّلام کو ہاو جو دعلم وحی کان سے سنتا ہے۔ ایسا ہی جبربل علیہ السّلام کو ہاو جو دعلم وحی سے واسطہ ہونے کے آنمضرت میں اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم برفضیلت نہیں بین فاتم الانبیّاریونس طرح فیصیلت ہوسکتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حضرت قدس ہر فاکی یعفوظ توحید وجُودی کے بین ہماا رارور وروز رشتی ہے بیکی اس سے میری طور پر وُئی سنفید مترجم کہتا ہے کہ حضرت قدس ہر فاکیہ ملائے کے ساتھ مُناسبت ہو وریزشخ ابن تیمیہ جیسے عُلماء اِس مُعاملہ ہیں چھوکوری و بُوئی سنفید و بُودی کو میں اس سے میری طور پر وہوئی سنفید و بیری وریزش کی ہوئی کے اور زیادہ توجہ و بیری و

### ملفوط - 1 - 1

ہی نہیں توحلول کہاں سے آیا۔

ایک مرتبہ فرما یا کہ حضرت نیخ اکبر ٌفتوعات' میں فرماتے ہیں کہ میزانِ اعمال میں سب سے بھار نی ٔ دربیّنه میزان کی کمی دُور

کرنے والی چیز کلطیت بدلالا بحالاً الله محکمتر کا در شول الله عب جب اس کلم کو ، کدنیا می جنونی غیروانبات بوتی مین میزان کے بتر میں ایک کی اور نیز حضرت شیخے نے فرمایا ہے کہ کلمات طیبات مثلاً ذکر وہ کہا لو بیجے وغیرہ جب ذاکر کے منہ سے نطبتے ہیں وُ وہ عالم مثال کی طرب بلند ہو کر اسمام بن جاتے ہیں الدیدہ کے کما انگو الظییہ کے شیخ کے فرمُودہ بین کی بیش کے بین کی بین کے بین ایک کے اور حشریں اپنے عاملین کو صورت ہانے حسندی شکل میں مایس کے مترجم کہنا ہے کہ اس تعیق کے بعداً ن فوص میں آویل کی صرورت نہیں رہتی جن سے اعمال کا تو لنا اور مجتم شکل میں تا میں وغیب و تا بات ہے ۔ وغیب و تا بات ہے ۔

### ملفوظ - ١٤٢٧

ایک دِن حضُولِانور قدس بِترۂ کی خِدِمت ہیں ایک اوڑھاضعیف آدمی جس کی نظر کمزود ہی اُدر جیسے سُنائی ہی کم دتیا تھا، حاہر بُوا اُور دونا تشروع کر دیا کہ گھر میں مجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے بسب پر ایک بوجو بن کر رہ گیا بہُوں ۔ فرمایی با باجی جس شہباز کی بدولت وقت عزیز خوش گزر تاہے ۔ اُب وُہ پر واز برتیار ہے ۔ بیزمانہ کی روش ہے کہ گھر والے اِس موقعہ برِ ذرا کم توجہ دیتے ہیں ۔ بیرمعاملہ مر ایک سے جو باجلاآیا ہے ۔ دونے دھونے سے کیا فائدہ "

### ملفوط ١٧٦٠

ملفوظ - ۵ - ۱

علاقہ لایل ٹورکے ایک عالم نے عرض کیا کہ اتبارہ برسباب کس طرح سے ہے مولینا شاہ عبدالعزیز میں ہوجی نے

### ملفوظ- ۲۷۱

فندمایا که جب بین مندوستان سے بهم اہمی جناب مولوی عبدالقدّوس صاحب حضرت قبلهٔ عالم سیالوی قدس بتر والعزیز کی خِدمتِ اقدَس بین حاضر موً اتو مجلس مین مولوی صاحب نے خواجہ حافظ کے اِس شِعرِ کام عنی اِستفساد کیا ہے کی ترکز کوشس کے صوفی آم الخبب کششخوانہ اشتھی لینا دا حیاجی قبلة العذادی

حضُّورَّ نے فرمایا کہ کسی نے اِس شعر کا معنے غوث الزمان صنرت تونسوی سے بھی بوچیا تھا۔ بھُ نکہ ہمارے نوائجہ کا علم و بُہوبی تھا اُنہوں نے فرمایا کہ صرع اوّل معنی نشرطِ شی ہے اُور مصرعہ تانی معنی نشرطِ لاشی ۔

محررسطُور نے عُرضَ کہا کہ حضورُ تُو داپنی زبان مُبارک سے اِسمَعنی کی تشریح فرمائیں۔فرمایا بشرطِ شنی تنزلات وتعینات میں درجہ معیّت وسریان کی طرف ہے۔ اُورلا بشرطِ شنے کا اِشارہ درجہ اطلاق و ذاتِ بجت کی طرف ہے۔ گویا حافظ مُساحِ فِہا شنے کا اِشارہ درجہ اطلاق و ذاتِ بجت کی طرف ہے۔ گویا حافظ مُساحِ فِہا شنا ہوں کہ ہماری توجہ کا قبلہ وحدتِ ذاتیہ اُورسٹی مُطلَق ہے ۔ جو مہرت می کا لائش پاک وناپاک سے مبرّا ہے اُور ہم تشب ہی جا نہب کہ محل دو بینی ہے اِتفات نہیں کرتے ہ

پاک بیں ازنظے باکمبن زل برسید احول زحیت و دوبیں درطمع خام اُو اُ ۔۔اد پاک بیں اپنی پاک نظرسے منزل تک پہنچ گیا گر بھیڈگا دُو ئی کی وجہ سے طبع خام ہیں ہے ' ہب

### ملفوظ - 441

فرما پاکە صغرت مجدّد العثّ نانى بزرگ ولى أورْه قبۇل اہل الله بين ليكن أن كُے تحوُّبات بين جوكه في بوّا ہے كہ م يشخ اكبرٌ كى

ابل توحیر شودی می الساہی کہتے ہیں کہ موجو توقیقی مجرز ذات ہی جہان میں نہیں ہے بصرت مجدد صاحب محتوق بات میں اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان میں تعقیب کے موجود کے معتوبالی نے اس طرح فرماتے ہیں کہ اقتضا چرم منسال ہے۔ اور وُہ اِعتراض نیک رکار فعراس طرح کرتے ہیں کہ اقتضا چرم سے اُسلی نے مستی موجوم کو برنے ترتب احکام بعرس اِتعالی نیک اُسلی نیک مالیات و درجات کے مطابق بود وجود کے رنگ میں نما یاں کہا ہے۔ تاکہ کارخانہ عام بین حسب اِدادہ وَ دِی جس نظام سے وُہ چا ہینے ظاہور پذیر ہو۔

# ملفوظ-۱۷۸

حضُورانور قدس برخ نے ضبح کی بسس میں فرمایا کہ سبتہ ناایشنے می الدین ابن عربی اِس درجہ کے ظیم الثان ولی ہیں۔ کہ
دسُول النّد صلی النّد علیہ والہ وسلم کے حضُور سے بایں امر مامُور مُور کے کہ منہ برج چھوا ور ذات حق کی حمد و ثنا م اور میری مدح بیان کر" معادات اللّه اللّه اللّه ملائل کے تابی اُن کی شان کے خلاف کلمات کیونکر جائز ہیں۔ گرگر وہ علماً ذما نہ ماضی وحال جو کہ اُن کے اتنا دات و معانی عمیقہ
کے تعصر کے تابی ہینچے وُں بھی معدُور ہیں۔ ایک دفعہ مجھے باصرار دیوان صاحب اجمیری بیشا ورجانے کا اِتفاق ہوا۔ اُن دنوں
اِتفاقاً قاصی سارج الدین صاحب مرحُوم تبر کا فتو عالَ و نفو ص کا سبق بڑھتے تھے۔ وہاں اثنائے درس بیشا وراوافعا اِستان
کے بڑے بڑے عالم موہُود تھے وُ وسبق سُننے کے بعد کہتے تھے کہ افنوس ہم ایسے بڑے عالم می الدّین ابن عربی کے تق میں بے جا
کلماتے تعلیل کہتے رہے۔ جسیف فوٹمات کے خطبہ میں شرح نے فرمایا ہے " فسلما حسید تنی ہدن کا الحد یہ یہ قاد نشان تنا و فالد ب حق والعب سے والی المعالمات بینی جب اِس باغ کی سیر نے مجھے عیران کیا تو میری ذبان فالد ب حق والعب سے فی اللہ بن المحالات بینی جب اِس باغ کی سیر نے مجھے عیران کیا تو میری ذبان فالد ب حق والعب سرت فی ویکھی میں المحالات بینی جب اِس باغ کی سیر نے مجھے عیران کیا تو میری ذبان فالد ب حق والد ب حق والعب ب حق والعب ب حق والیت شعری من المحالات بینی جب اِس باغ کی سیر نے مجھے عیران کیا تو میری ذبان

سے بے رماخۃ پیٹونجل گیاکہ رب بھی تی ہے اُور عبد بھی تی ہے توعجب ہے کہ مکلف کون ہے "اِس میں شیخ نے اس معت اِس ط طرف اِشارہ کیا ہے کہ سالک کو اُتنا بسلوک واردات و حالات بیش آتے ہیں ۔ اُور مقام کمال کے لحاظ سے اِن ہیں جنیساسالک کا نقصان ہے بگر شیخ اِس مقام سے گذر گئے تھے اُور اُسے طے کر گئے تھے بسیاکہ آگے جل گرفتو ُحات 'میں کئی حبکہ مذکور ہے بگر بعض مشاریخ نے تمام فتو ُحات' ہیں ویسع النظر نہ ہونے کی وجہ سے اوّل تُطبہ ہی کو دیکھ کر شیخ کو اِس مقام میں محسور مجھ ایا جُہن نیج مجدد صاحب ہے بھی ایسا ہی ہوا۔

## ملفوط - 149

ف ہما یا کہ حضُورغوث الزّمان حضرت خواجہ تونسوئی کے حضُور میں کہی ولوی نے عزنس کیا کہ بیٹے کہس طرح سے ہے۔ عُجِیل مددِ بیرِ مرا گشت یار جیسیت مراحا جتِ آمرز گار و میں دیں جب میں میں میں جو جو میں دیں جانبیں کی میں دیں تاریخ کے میں میں دیں تاریخ کا رہے۔

دُوسرے مِصرعہ مِن نفطُ آموزگار ہے یا آمرزگار ہِضُور ؓ نے فراً یا آمرزگار ہے'۔ نمازکا وقت تھا۔ نمازکے بیے اُسٹے ۔بعد فراغت نماز اُس مولوی نے وض کمیا کہ مددِ بیر کے حصول ہے، مراء کی جو اس ان اور کم کی لا اُسٹرے کے فاد سی وجداً ورجلالیت بہت تھی۔ فرایا گیجب رہ العائم پر شیخ کے فلم اِتم میں تیرے بیتے تی ہوا ورجم کی لا لله فوق کا آنے ہوئے کہ اور جمدا طاعتِ فرمان کیا بیراً ورکس فدا کی طاش کر تا ہے (یعنی شیخ کو چھوڈ کر بلا واسطه فدا کی طاش اُدروں ول عام طور رہم کن نہیں) عارف جائی نے کیا خوب فرمایا ہے ۔

وُستن ازیں بردہ کر حب إن سُت بے مددِسپید منا امکان تُست (مترج عنی عنه)

### ملفوظ- ١٨٠

ایک آدمی جس نے ولویانہ لباس بہنا ہوا تھا صور گرف مدت میں حانہ ہو کر حاجت ندا نہ سوال بیش کیا بھٹرت نے ماحنہ سے

اس کی حاجت روائی اس کے حال کے مناسب کرکے فرمایا کہ ولوی صاحب اگرآب بہاں استفادہ اُولاد بڑھنے کا کرتے تو آب کے حق

میں بلجا فِر منافع و نیاوی زیادہ بہتر ہوتا۔ روبیہ بیسیہ ہوآئی جائی جیزیے اُس کے حکول سے کیا توشی ہو کئی ہے۔ ہمارے بینة مکان دیکھ کر

لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمار سے پاس بہت دولت ہے۔ حالا نکہ اِن مکانوں کی تعمیر چاری می وہم ت سے نہیں ہوئی بلکہ تی ہجائے و تعالیٰ جن و عالیٰ ناز و کے سے نہدوں کے ول میں یہ بات ڈال کران سے یہ کام کرا دیا۔ درویشوں کو مال جمع کرنے کے بیے نہیں بھایا جاتا۔ بلکہ ہمارے ملاقات کا

میں تو مال کا جمع کرنا ناجا کرنے جس کا شوت یہ ہم رز کو ق بھی فرض نہیں ہوئی۔ ہماری آمد نی اِبدا و اللی سے ہے۔ ہماری ملاقات کا

ارادہ جن کے دِل میں ڈالیا ہے ان کی شب باشی کا ساما ہی موسیقت بھی خو دہی جسج دیتا ہے۔ اُور ہم کو بھی اسی کے سنگر سے و ٹی فرنی کی اجازت ہے۔

دینے کی اجازت ہے۔

#### ملفوظ- ۱۸۱

ایک دفعة صورانور فدس برهٔ بکر الد تشریب کے گئے ۔ وہاں راجہ محد خال علاقہ دار و ترسیس مکر الد۔ ۔ مدمتِ اقدس بی ماصر موکرمیاں محد صاحب کھڑی والہ کی طرف سے سلام بیش کیا اُورائمتی مرد کے ایک سیدہ کے ساتھ نکے معلق ایک فیوٹی جواز کاذِکرکیا جوموض حکوالی می ایک ایسے واقعہ کے بعد مجنی علمار نے دیاتھا۔ اُور خدشہ ظاہر کیا کہ ایسے فتاوی سے نیامیں طوفان ہے اوبی بیدا ہوگا حضور سے نیاس اسے باس کے باس کی تو بین کر دیے ہیں گر سفینہ محمدی کی ہے محمد باس کے باس اس باس بیت باس کے باس اس باس بیت باس کے باس اس بیت باس کے باس بیت بیت کہ اس بیت ہوائے کے بعد ان مار بیت بیت کہ اس بیت بیت کہ اس بیت بیت کہ اس بیت بیت کہ اس بیت کہ

#### ملفوظ-۱۸۲

ف رمایا دراولیندی کے فیرتفالین اِن دنوں اہائ نت کے ساتھ تھابلہ کے بلیے جیزہ فراہم کرنے کے دریے ہیں اُنہوں نے اس مقصد کے بیے ضلع ہزارہ کے ہمارے ہم شرب بھاتیوں کی طرف بھی خط لکھے ہیں۔ ایک ایسان طومیری نظر سے تھی گنا ا جس من لکھا تھا کہ ہما رامقابلہ گروہ مُرتدین وہلمحدین (اہا سُنت والبجاعت) سے ہے یہاری اِملاداً در فریا درسی کریں یا ولینڈی کے بعض آندوستانی لوگ جو اُن کے غلط براہیسے نظا کے حبیر میں آگئے تھے۔ اِمتحان اُور تجرب کے لیے یہا ل رگوارہ تربین آئے بہاں کا حال دیکھنے اور باتیں شننے کے بعد بہت نادم اُور عذر نواہ بُوئے کہم ایسی مجالس سے بیزار ہم جن میں بدگوئی کی جائے اُورگا ایکو چ و درکھنے سے تومن کی آبرُو کالحاظ نہ کیاجائے ہم نے یہاں آگر جو بچے د کھا وُہ اُس کے بالکل س تعاجوہم نے مناتھا میں نے کہا کہ مجھے تمہارے راہنماؤں کے ساتھ کے زُا ڈی عداوت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں ے ہی ہے کہ <del>وحدتِ ذاتیہ ہ</del>ے <u>۔ پیر</u>فر ما یا کہ مجھے ایسے لوگوں کی حالت برِرحم آیا ہے جواپنی سے دہ لوگ کمی علم اُور مجالس اہل سنت وابھاعت میں حاصر نہ ہونے کی دجہ سے اِس ورطہ بیں صنیس حاتے ہیں ۔ وُہ مخالفین کی مجالس ہیں ہی کیے دریے قال اللہ و قال الرسُوام شنتے ہیں تو حضُورِ علیہ السّلام کے نام برقربان ہوتے ہیں۔ وُہ بے جارے بینہیں جانتے كەيلۇگ مال داينے دايے ہيں يوغرض براري فاسدا ورنٹركِ خونى كى كمين گابهون بيں بيھيے بيٹھے ہيں۔ اُوراُن كااصل قصدانہيں پیانسا ہے بھٹور مرایالوُر جو ملت بہنار کے بیم بٹوٹ ہُوئے تھے آپ کی دعوت و نذکر کا بیطر لقیہ ہرگز نہیں تھا 'مترجم کتما ہے کہ حضرت قبلہ عالم کے اِس مختصار شاد کے بعد جامع ملفُوظات رحمة اللّه علیہ نے غیرتقلّدین کے تعلق بہت کھی تحریر فرمایا ہے کیونکه اُس زمانے میں حی مقلّدین اورغیمتقلّدین میں ایسے ہے حکو سے شروع تھے جیسے آج اِس دُورمیں حیل رہے ہیں بخود تقلّدین کی مختلف جاعتوں میں بھی کیپ لسار شروع ہے کہیں علم غیب کے جبگراسے ہیں اُدر کہیں نور وبنشر وغیرہ کامسکہ ہے افسوس کہ اپنی تو خبرنہیں لیکن انبیا علیہ مُمالسّلام اُوراُن کے کاملین اُنباع کے کمالات تو کئے لیے ہرنم مُمَلّا بر مُمرِیب دان کھاٹے کا ہیلوان بنا ہؤا ہے ہے

. گر ہمیں محتب و ہمیں مُلاّ کارِ طِفلاں متم خواہد شُد

هِ مِرْ رَسطُورَ کهتا ہے کہ سام عین کوجا ہئے کہ اِس ملفو ظرینے بعد او قبیل بنیر سُود مند وکلم پیچمت جانیں ۔ اَور دُوسٹر <u>اِس کے مُسَا ۔</u> سنصحیت حاصل کرتے ٹروئے ہلاک نہ ہوں ۔اُ ورغیرتقلدین کی کثرتِ روایاتِ حدیث بیغرہ نہ ہوں ۔ ئے کبک ِنوش خرام کہ نوکسٹس میردی بُرناز سے غرّہ مشو کہ گربۂ عاجب زمنسازکرد (اُسے ناز سے مٹک مٹک کر جلنے والے نوش رفتار کبک وزانیال رکھنا اُوراس وجہ سے نہ اِترا ناکہ بی بتی بے جیاری تونماز ومُناجات مِن شغوُل ہے کیونکہ اُس کی نماز دام فریب ہے۔ (مترجم) اِن بزرگوں کی قال اللہ و قال الرسُولُ قرآن شرکین کو نیز و آپ ریٹ کا نے دالوں کی طرح ہے : ناکہ سرحیلیہ سے اپنے خالفین کو قرآن و حدیث کے مخالف ٹابت کریں ۔اہلِ حدیثِ زمانۂ حال کی تمت پر ہزار آفزینے ہے کہ اِس ڈنیا کی متاعِ قلیل کے لیے وكيقُطُعُونَ مَا اَمَرَا لِللهُ بِهِ أَنْ يَنُوصَلُ (يعني الله تعالى نے جس كے ساتھ صِلْهُ كاسم فرما يا ہے اُسے قطع كرتے ہيں) كے مصداق بنتے ہیں۔ اور لوگوں کونصیحت کرنے کے بیے زبان ایسے چلاتے ہیں جیسے اسپ تازی ۔ اورجب اینے مربر عمل كى نوبت ٱتى ہے توسوال إِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهُ كے جوابِ مِن اَخَذَ تُهُ ٱلْعِرَّةُ ٱلْآہے بِيرِ جائے اما ديث صاّحب خلق طیم صلی النّدعلیه و آله وسلّم ہے معنوری نوُلِ مسلمان حوِ آیت نواند بسری و سندیا د براری که مشلمانی نیست ربعنی جب کوئی مُسلمان فرآن کی آبت بچھے سُنائے تُواس کا خُون بیتا ہے۔ اُور پیر مہی فریاد کیے جا تا ہے۔ کہ مسلمانی نہیں رہی) کہی نے نوٹ کہا ہے۔ عجبت من الشيخ وزهرة وذكرة النارواهوالها وبيسرق الفضة ارب نالها ويكره ان يشرب من فضة (میں جنا کبشیخ صاحب اُوران کے زُمُر وا تُفاّراُ وران کے دوزخ اُوراس کے بَوُلوں کے ذِکرسے بیرت میں مُوں ·

بے اِنجام باسکتاہے۔ مد ثناالزہری وحد ثناسفیان کی صحتِ قول ریسامع کے نز دیا۔ ئے امرِشُ ظن درحِق اہلِ اِمان اُور کیا دیل ہے ۔ پیرجب امرحسُ ظن رہیم وقو ن ہے تومستحق مطنعۂ خیرِ بدرجۂ اوّالوسکی ہیں کہ عالم علوی ہیں جن کی فیولیّت کاعکس ندارُوح الابین کے واسطہ سے عالم سفلی ہیں تتحلّی ہوًا اور حواب ک<sup>افے</sup> آخرالزّ مان ب مشلمانوں کے قیدام تقبوُل مُوسّے ہیں ربعنی طائفہ اہل اللہ)مشاہدہ کو شاہد (گواہ) کی حاجت نہیں عیسہ

چربیان <sub>-</sub>آفتاب آمد دلیل آفتاب

د يھئے كەلمام محرغزا لى عبيغطىمىت أورما نطاحِلال الدّين ئوطى ميسے بزرگ جن كے تعلق كها كيا كەللىپ وطى مِتْ قَا عَلَى الْعَالِمِينَ رِسِيُوطَى كاإحسان سبِ جهان ربيبٍ ) كوجي ثنا فغي انمز بهب بونے (تقلید) سے جارہ نہیں کیے خالا سلام ابن ہمائم وعلّام عَیّنی واِمام محبّدام مُحَدِّرُ کو تنفیت سے حُیٹر کارانہیں علما بنوانس ویشنے عبدالو ہا بُ شعرانی کو مالکتیت سے فخر و ابن ہمائم وعلّامہ عینی واِمام محبّدام مُحَدِّرُ کو تنفیت سے حُیٹر کارانہیں علما بنوانس تبرک ہے۔اُور دیگیرا کابرین اُمّت نے بھی اِس تقلید کی رستی کوگر دن سے نہیں اُ تارا بگرغیر تقلّدین ہیں کہ اُنہیں مجتب عاجت أورېږواه نهيں۔ وُه کهتے ہيں کہم اصحاب ظوامر کے مسلک برہيں۔ حاشا و کلا۔ تمام امّة اصحاب ظوامر نے صوف فيا ن مجذُّه بِ العال كي مانند بباعثِ فرطِ مجبّت ،ا قوال و افعال آن حضرت صلى النّه عليه وآله وسمّ مين ما ويل كاطريقه إختيار نهيس كيا اُور بحكم حباط الشي يعمى ديصم (محبّت اندها بره كرديتى ہے) ظاہراحاديث يرعمل كيا واه حفّا ظِرحديث تقے - أنهول نے آج کل کے اہمِ حدیث کی طرح مسّلة آمین ور فع یدین کو عباد وریا کی نتیت سے رئیس الاعمال بنہ کہا۔ اُور نہ ہی اپنے مذیب کی تذوين بي أور مذعناد و فساد سے مجتهدین و فقها رکی سب وشم بر قدم اُ تطابا ۔ اُور مذقا ملین کلمهٔ توسید کومُم تدومُ شرک وُنمجدد سب را د با ہاں اِس کے باومجُود اِتنی سی ماویل سے توکہی کو میارہ نہیں جس سے کار دین کی راستی درست ہوسکے۔ ورنہ اس مُستدل کی طرح ہو گا جِس نے جہانی انکھوں کے نابنیا وَں کا کفر آیت مَنْ کان فِیْ هٰنِ الْاَعْلَى فَلَا فُو فِی الْاَحْدَ فِي أَعْلَى احْرُدُنا بِينِ مِنْ سے اندھارہاؤہ آخرت میر بھی ایساہی ہوگا، سے نابت کیا۔ اہل دفض وسینع بھی لا مزہبتیت سے غیرت کرتے ہیں۔ اُور اینا إنتساب صنرت إم جعفرطنا وق كي طوف كري بينايره بات ب كرحذ بت إمام جعفر صادّ ق كاكو تي مستبقل مذهب مدوّن ہویا نہ ہو۔اُور وُہ عُلمار وفقہار مدینہ طلبہ کے مسلک برہیں۔ وہا بیوں کے گروہ کی بےادبی وسی ناشناسی اُورسلاسلِ اربعہ کے رونقهار کی تکفیروشنیع ریسباُن کے نجدی سرگروہ کی تعلیم کے اثر کی وجہ سے ہے جِس نے بلادِ إسلاميه بين قتل وخُوَّل ريزي بريا كرينے أورسلاطين إسلام أوراً ولى الامركے خلاف بغادات كے علاوہ اپنے اقوال ميں بھي ایسی ہےاُد بی کامطاہرہ کیا ہے کہ خُداُ کی بناہ ۔ کہنا ہے کہ مشرکین اولین لات دعز کی کرینتش کرتے تھے اُورمُشرکین آخری مخدَّاوُر عابیٰ کی رہستش کرتے ہیں ''اُمّت کے ہنتیف مریدا مرظا ہرہے کہ اِسلام کے اصُول و فروع کا اصلِ اعظم توحید ہے۔ آن حضرت صلی النّه علیه وآلہ وسلّ ملکیسب انبیّار کی بعثت سے غرض اسی قصنُو دِاعظم کی تبلیغ ہے مومینین اوّ لین واخرین میں سے کسی نخص نے آں حضرت ضلی اللہ علیہ والہ وہ کم کومعبُو و قرار نہیں دیا۔ نماز ہیں اُلنّے ہگ اُنّی ہُے کمٹر گا ڪبُلُ ہٰ وَرَسُولُهُ کہتے ہِںَ نه ہی کسی نے نماز، روزہ ، جج ، زکوٰۃ ، قربانیٰ وغیرہ عبادات کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیےا داکیا بگر مشیخ نجدی اُور اس كے تبعین كوآں جناب عالى كَ تعظیم وَترمِيم وَتفَيْم و توقیر و تبحیل وابتهال واستغانهٔ و مخاطبه و نداستُ فبف ہے۔ فتح الْعَمز بن میں مذكورت كران حضور سلى الترعليه وآله وسلم كاعمزا فراد امت كومحيط ب مواسب لدُنتي بين مركور ب اذ لا ف رق بين موته وحياته صلى الله عليه واله وسلم في مشاهد ته لامته ومعرفته باحوالهم ونياتهم

وعزائهم وخواطهم وذلك عنده جلى لاخفاء به رسُول التُصلي التُعليه وآله وَلَم كه ابني أمّت أور اُن کے احوال دنیات وعزائم وخواطر کی معرفت کے مشاہد ہیں آپ کی موت وحیات سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔ یہ سب امُوراً ن صُوْرًا کے سامنے ہمیشہ ظاہر ہیں کیجم محفی نہیں بُوئے ) اما احرقسطلاً ٹی مصنّف مواہیٓ بلدنّیہ کا میرقول اس حدیث سے اخوفہ جو ترمذی میں ہے۔ فتجلی لی کل شی عدونت رحضور نے فرمایا میرے بیے ہرشے متح تی ہوئی ہیں ہے اس کوہیجان لیا)اُورشیخ عبدالحیُّ محدّث دملوی اِسی حدیث کے مُجلہ فعلمت ما فی السیلوات والارض کی شرح میں تکھتے ہیں بیپ سے جان لیا حرکجی اسانوں اُورزمینوں میں ہے۔ یہ بات تمام علوم حز ئی وکلی کے حصُول اُوراس کے احاطہ سے عبارت برانتی ابن مرکی تُشرح أمّ القری می سجھتے ہیں۔ لان الله تعالی اطلعه علی العالم فعلم علوالدولین والخضريين ما كان دما يكون ـ الله تعالى نے آن صفور صلى الله عليه وآله وسلم كوملم اوّلين وآخرين و ما كان و ما كيون جتلا دیا ہے۔ شاہ دلی اللہ صاحِبُ فیوض الحرمن میں لکھتے ہیں کہ عادت جب حق کی طر<sup>ا</sup>ف مُنجذب ہو تا ہے بیں اس پر ہرجیبے ز روش بوجاتی ہے۔ ولی اُور فردتمام عالم عناصر کی صبحانی مخلدہ ، مبرحان ی اور ستولی ہوتے ہیں۔ یہ اِستیلاً انبیا علیه مُراتسلام میں تو ُ ظاہر ہے لیکن ان کے غیریں جیسے قطب دغیرہ انبیا علیہ م السلام سے بطور نیابت و درانت ہو تا ہے۔ اُوراِ ستغالۃ کی نتیہ ہے یا اِحاطَهأ وروُسعتِ علِم سنَقطع نظرکر کے بایں تعاظ نداکر ناکہ ریملی آن حضرت صلی اللّٰدعلیہ و آلہ وسلّم کی مدح وثنار کے متمات سے ہے بالاتفاق جائزہے یہنانچرچیم اُمت شاہ ولی اللہ دبلوی قبیدہ ہمزیراً دراس کی تشرح میں فراتے ہیں ۔ احس العجزعن كنه الثناء اُولِ تَضرر على الله عاول إلي مرح كرف والع كع بلية خركار جرف اليف آب كوكنة تناكس عاجز بايت ينادي ضارعًا بخشوع قلب و ذرِّل و أبتها إل و التجاء تواسس کے بغیب جارہ نہیں کہ خشوع قلب اُور ذِلّت و اِبتہال کے ساتھ بیعرض کرے رسُول الله ياخير البرايا نوالك ابتغي يوم القضاء يا رسُولُ اللَّه يا خيرالبــــدايا' يوم القنت ريس آتِ كي عنايت كا طلبْ گار مُول اينتلي (مترجم)

# ملفوط - ١٨٣

ملفوظ ١٨٨٠

حضرت عالی جناب غوث الأعظم رضی الله تعالی عنه کے عُرس مُبادک کے دوزایک خادم نیصنُور قبلهُ عالم قدس بِترهٔ کی خدمت بیس عرض کریا کہ ہم سکینوں کی طون حضُورؓ کی توجّہ دائمی جاہئے تاکہ ہمارے سب کام درست ہوں بجا بیس فرما یا کہ سرو فریت کی سلامتی حال اِسی میں ہے کہ ہمادی توجّہ وَحلّق خُدا و ندکریم کے ساتھ ہو اُ ورتم لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہو تاکہ فلاح کی اُمّید واثق ہو۔ اگریم اس طون کو جھیوڑ کر تمہاری طرف توجّہ اُ ورخیال رکھیں تو بھر کھی ندر ہے گا نہ تم اُور مذہم ۔

#### ملفوط- ۱۸۵

ایک در مجلس ترکیف جائنت میں حاضرین کو مخاطب کر کے ایک رُباعی ٹرھی جب کا صمون یہ تھا کہ توحید بی نہ توسخت معلوم ہوسکتی ہے نہ کا ہیں رٹر ھنے سے بلکہ تحریر و تقریر پر دواس مقام کک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ لہذا فیل و قال کو جھوڑ کراً در سرط<sup>ن</sup> سے یک سوم ہوسکو دوگور مورز مرکز مرکز میں کہ خواجہ محافظ کا ریٹر ہوسے سے یک سوم ہورکر و کو در مورز ای کر ہم در کسس مائی کہ علم عشق در دفست ر نباتند بین اگر جماداتی سے ہوا در ای کی ماری کا میں کہ علم عشق در دفست ر نباتند ریعنی اگر جماداتی سے توادراتی کی ایک کے دور دور دال کیونکہ عشق کا علم کتابوں میں نہیں ہوتا)

## ملفوط-۱۸۷

فرمایا اُوُہ اُوراد خوان جو ہم کہی سے وظائیت اُو چھتے ہیں۔ اُورا پنے شیخ کے فرمُودہ پر اِکتفانہیں کرتے۔ بالضرور نورت ان کے دامن گیر ہوتی ہے۔ اُور آخر رجعت سے نقصان اُٹھا تے ہیں۔ اُورضررسے بے کار ہوجاتے ہیں بس نہ وُہ ہوَا نہ بیہ مگرابنی اِس عادت سے بازریں ہے ''

# ملفوظ- ۱۸۷

بعد ، فرمایا که بیض کوگول کادِل جابتاہے کہ ہمادا ظاہر و باطن سابق حال پر بیضتوع وخصنُوع بھی دہے اوراد عیہ و اوراد بھی و بھی دہے اوراد عیہ و اوراد بھی جی قبول کا کہ بنی ہیں ۔ حق تعالی رازوں کو جانے والا اور علام مانی القلوب ہے ۔ اِن کے عَلیْمُو بَانَ الصّد کُ دُلِا اسے طاہر داری سے ہرگز فریب نہیں دیا جاسکتا ۔ اُس کی نظر دِلوں برہوتی ہے خصنوع سے کلام بڑھنے والا دو باتوں سے خالی نہیں رہا۔ یا تواس کی مُراد براتی ہے ۔ اور اگر دُنیا وی مطلب حاصل نہ ہوتو بھی صنوریں اس کو ذوق شوق حال ہوجاتا ہے ۔ اور بھر اسے کے گورے ہوئے یا نہ ہوئے کے واسطہ نہیں دکھتا اور دوق

کو ہاتھ سے نہیں دتیا۔

تابٹر کامنشار حنٹورِ قلباً ور تو بتہ ہے یسوزِ دِل اُور ذوق سے جو کلہ بھی مُنہ سے نِکلے اثر رکھتا ہے۔ جاہے جی زبان میں ہویا غیر عربی میں کِسی لنے کیا خوُب فرمایا ہے ۔

مدیت میں میں ہے۔ عِشٰق کی بات ہونی جا ہئے خواہ مندی میں ہوخواہ عربی میں جھٹوراُور ذوق کے بغیر کلام کیسا ہی کیوں نہ ہوا ترنہیں کرے گا۔

# ملفوظ- ۱۸۸

ایک دِن مجلس شرِلین میں اِس تندی لطبیفه کو زبانِ مُبارک سے ادا فرمایا ۔ ستھاں دی مهندی رانگلی منیاں نون موڑ

اس کی تشریح میں فرما یا کہ اِنسان جوہر ہر موجُودات اور اکمل مظاہر ہے باتی سب کائنات کے ساتھ ایسی ہی مُناسبت رکھتا ہے جدید کارو باراً ورخدمت کے لیے دکھتا ہے جدید کارو باراً ورخدمت کے لیے مقربیں ۔ اور انگلی میں عالم نایا مُدار کنفٹ و نگار کی طرف اِشادہ ۔ جسج دِلوں کو فریفیتہ کرنے والا ہے۔ اور الفاظ میناں نُوں موڑ سے یہ طلب ہے کہ تفر قر کر تت سے رُوگر دانی کر کے جمعیت وحدت کی طرف متوجّہ ہم ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف انھیں چھیر اور دنگوں کی اصل ہے ملاحظہ کر لیکن بیرتھام بجُرز معادتِ از لی کے نہیں مِنما سبل سی اور دنگوں کے تقبیل مِنما یہ بیر اور اللّٰہ کے نہیں مِنما یہ بیا یہ بیر اس کے فنل و قبول کے تقابلہ ہیں سب جہان کا إقبال عَوْ کے برابر ہے۔ کے قبول ہر موجود کے برابر ہے۔

### ملفوط - ١٨٩

ایک دِنْ غل وظالَف کے وقت ایک بُوڑھا آدمی دوڑ تا ہو آآیا ادرع ض کیا کدرز ق کاغم مُحجُر برغالب آیا ہُو اسے ۔ فرمایا 'پُروردگارنے روزی کوروزی خواروں سے پہلے مہتا کِیا ہوا ہے ۔ اُوراساب بھی اُسی تخریر کے موافق ظهُوریڈیر ہوتے ہیں ۔ توغم نہ کرتیرے وجُودیں آنے سے پہلے یہ کام سرانجام باج کیا تھا ۔خود کارسا زہماری کارسازی ہیں ہے ۔ بعدہُ دُعافر ماکر رُخصت کر دیا ''

### ملفوظ - ١٩٠

حضُّور قبلۂ عالم قدس بترہ کو باس آداب شرعیہ نہایت درجہ ملحُوظ رہتی تھی۔ ایک دوزایک شخص نے نماز عصر کے بعد صنُّور ّ کے سامنے مولُّو دخوانی شروع کی ۔ آپ سُنتے رہے ۔ مقولای دیر بعبداُ سُخص نے راگ کی طرز پر مولُّو دخوانی شروع کر دی۔ اسس بیر آپ نے اس کوروک دیااُ ور فرمایا کہ ہے تو یہ بھی مولُّو د شریف ، مگر مُو یُنکہ راگ کی طرز پر ہے اِس بِلیے خلافِ شاا ﴾ عبد ہے۔

#### ملفوظ - ١٩١

ایک دِن ہُرگولڑہ برکسِی شادی کی تقریب پرساذ بجانے دالے آئے ہوئے تھے بھٹوڑ کی قدم لوہی ۔ یہے عاضرُوئے آ آپ نے اُن سے دریافت فرمایا۔ کہتم لوگ کیا کام کرتے ہو عرض کیا کہ باجے بجاتے ہیں ۔ قدرے تامل ۔ کے بعد مبتم کرکے فرمایا كل حزب بمالديه و فرحون رمرگروه اين اين مُزرِ بازان سي وليكن ع ـ مُراب من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

صراً طِسْتِمْقِمْ بُرُزابِاعِ داعی کے نہیں پایاجاسکتا۔ اُوریہ اُنہی لوگوں کے نفیبیب میں ہوتا ہے جو ازل میں سعادت کے فیف سے مشرّف ہوئے ہے۔ فیف سے مشرّف ہوئے ہے۔ فیف سے مشرّف ہوئے ہے۔ در ازل ہر کولفب بین دولت ارزانی لود تا ابد جام مُرادسشس ہمدم جب نی بود در ازل ہر کولفب بین جس کو فیفن سعادت مِلا ہو۔ ابدیک اُس کا جام مُراد جان کا ہمدم ہوتا ہے)

ملفوط-۱۹۲

رجب المرحب بمستسل هعصر كے بعد حضُور مبدر تربیت بیں محبس آدار بوئے بیجُوم ذائرین سے فرصت مذکقی عوام ونواس دُعائے خیرد قدم بوسی مستنفیض مورہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ درُ ودمستغاث تشریف میں نبی اخسیرال زمان (باضافت) ہے یا نبی اخوالذمان ابضم انے) ہے حضور کے مولوی فقیراحدصارت بشاوری اور مافظ قاری مولوی غلام محد دغیرہ عُلمار سے دربافت فرمایا کرکس طرح ہونا چاہئے ۔ گرجواب بینے کی کسے مجال بھی ۔ مانط قاری مولوی غلام محدّ صابح بنے عرض کیا کہ حضور نے بہت آخر الزما بضم رائے بتایا ہو اسے ۔ اِس بیتم تو اِسی طرح رہے ہے ہیں ۔ آپ نے فرمایا ُ اِس کی وجہ تھی معلوم مونی چاہئے۔اُوروُہ یہ سے کمضاف ومضاف کے صداق جُداجُدام وقع میں بعیسے غلام زید ۔اور صفت موسوف کام صداق ایک ہوتا ہے۔ اِس بیے بلحاظِ نکتہ بیسندی ترکیب توصیفی سے پڑھنادا جے ہے۔ اِس صورت میں آخرالزمان بجسرةَ خامنقوِط معنی مناخرالزمان ہے۔اُدر فتح سے معنے ختل موجا تاہے' اس کے بعد صور کے فرمایا یہ نئی اُدر نادر بات بیان کرنے والے پر عام لوگ تومعترض موتے بي بيكن ابل علم وتحقيق ، كلمة حكمت دستياب مونے براس كائسكريد اداكرتے بي بيبياك كب<del>ريتِ اح</del>مريسي تمام سخوں ميں الفاظر فائنستو مثب منه القفد لَلِق رُوحَ مِق اورسب إس طرح رُصة تحق مُرسيال تُرلف مين جب مجمد سع أَوْ مِياكَ لا يدالفاظ كرم طن سے ہیں ۔ تومیں نے جو لفظ بر تبوتِ لغت صِحے تھا یعنی عین مهملہ سے فَاعْشُونْ مَنْک ، وُ ہ بتایا۔ سب بریہ امر ثناق گذرا کہ حن لا ب دستورالعل مشائخ ہے خصوصاً مولوی صاحب مرولیاں والے جو ہمارے بیریھائی تھے اُن کو حضرتِ اعلی اپنے شیخ ومُرشد کی إتّباع میں کمال مجتت ہونے کی وجہسے یہ بات سخت گراں گذری ۔ کہ حضورٌ کے وظائف میں فین معجمہ سے ہے ۔ اُورعربی زبان میں ایک یفظ کئی معنوں میں اِستعمال کرتے ہیں ۔ تو مکن ہے اغشیبشاب کا معنے بھی زمین کا گیا ہ در ہونا ہو۔ اِس برمیں نے کہا کہ بیام کا اِن عمر امرکا مِفاہیم نطق میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تو گفت کا ثبوت چاہئے ۔ جوسماع برموقوت ہے نہ اِمکان برے اور یہاں تو بیمعنی ہے کہ انخصرت ملى التَّد عليه وآله وسلّم تحصيحزه سيخشاك أورتير لي زمين گياه ور موكني - أوريه عنى اغنيشاب ربعيني منقوط) كانهيں ہے" ست رجم كتاب كرحضرت قبله عالم قدس بير المجتم أدب ومجتت بولنے كے باوم و مصن معت آرنه سے بلكہ محقّق تحقے اس بیے جہال کوئی ایسی چیز سامنے آئی اُ دب اُورْتعظیم سلف کو برقراد رکھتے ہُوئے دام بی تقیق کو ہاتھ سے ہندیں جانے دیا۔اُورسلف کے تسامح کی عمُوماً مُودّ بانہ رنگ میں کوئی تاویل فرما دیا کرتے تھے۔ بینا بچہ تشہد میں رفع سبابہ سیعین سلف کے اِنکار کی بیہ توجیہ بیان منسرمائی کہ اُس زمانہ ہیں کمتب حدمیث عام شائع نہیں ہوئی بھیں۔ اِس مِلیے اِن حضرات کو اس معاملہ ہن تحقیق یہ توسکی ۔

#### ملفوظ ـ ١٩٣

ایک دِمْ مُحْکِسِس میں دیوان عافِط شیارزی کی ہمبی غزل کے اشعادِ ذیل کی اِس طرح تشریح فرمائی: ۔۔ الآکیا آیٹھ کا السّاقی اُدِرْ کاسٹا ایّ نَاوِلْهَا کو مُشِقِی آساں مُوداوّل ویے اُفاؤشکِلها

٧۔ َ بِبُوئے نافۂ کاخرصبازاں طئے ترہ بکتایہ ﷺ نِیاب جعد مشکینش حیے نُون اُ فیاد در دِلہا

بعنی بیرکامل اگر سطیحت امرلی فرمایس کرھے جو لبطا ہر مام احب بعلوم ہو تو اس کی جیم افرائیل میں تو فقف نہ کر ۔ ورا تکار کاراستہ نہ جل کیونکہ وُہ امر در حقیقت اچھا ہو تا ہے ۔صرف اِ تناہے کہ اِنکشا ن واقِعہ نہ ہونے کے باعث نہیں اس کی انتجھائی کاعِلم نہیں مولانا رُومُ مُّرِماتے ہیں ۔

ی کو گرفتی بیر ہیں سب ہے شوک ہم ہی موسطے زیرِ محکم خصنے درَو خبرارا جب بیریا دامن کمڑ لیا بھرصنرت موسی کی طرح فرمان خبر کطاعت ہوکر بمہ تنسیم ہوجا ہم ۔ مرا در منزلِ جاناں جیامن وعیش موسی مرس سے دار دکہ بر بندید محلہ منزل جاناں سے مُراد تحلّی تُطف ہے اُور امن وعیش سے مُراد اس سے اُنس کمڑنا۔ فرماد حرس سے مُراد ایک تحلّی کے مرای تحقی کی طومنیقل ہونے کی آواز بعنی طرفۃ العین میں ایک تجاتی منول کور دُوسری تحقی آتی ہے۔ دکھایا اُور ہٹایا۔ بیس ایسی منزل میں امن وعیش کہاں۔ بلکہ دم بدم در دمندان شق کا اِضطاب بڑھتا ہے تحقیات کے دنگ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عالم کیٹیف میں امن وعیش کہاں۔ بلکہ دم بدم در دمندان شق کا اِضطاب بڑھتا ہے تحقیات کے دنگ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عالم کیٹیف رجوانی میں حجوانی ہیں عجب میں ایک تحقیل دوسرے سے مُداہے۔ ایساہی عوالم لطبیفہ (برزخ) میں مرایک تحقیل دُوسرے سے مُداہے۔ ایساہی عوالم لطبیفہ (برزخ) میں مرایک تحقیل دُوسرے سے مُمّاز ہے۔

۵۔ شَبِ ناریک دیم موج گردا ہے جین مائیل محبُ دانند مالِ ماسکسارانِ ساطِها يعني بهاداحال مشابدهٔ تتجلياتِ نُطف وقهراً ورور ورجالاتِ خوف ورجا وتماشائے محلّات وقفتُور بين استَخص كي طرح ہے جو تاریک رات میں گرد اب ہائے امواج بحر محیط میں مڑا ہو۔اس کا حال کنا رہے ہیر رہنے والے کیا جانیں میں ایسا ہی سُبکسارانِ راحل بعنی مجذُّ وباب محض و زا ہدان غیرمجذُّ وب مباریح حال سے واقعت نہیں تغیب اس سخن کی بیہ ہے کہ درویش حیار قتم کے سوستے ہیں۔اقرالی مجدُّد بِمُصل کہ بک لخت جا ذیہ عزیب سے کھنچے جا دیں ۔ اُدر اِس جذب سے مغلوُب ہو کرا وامرونواہی سے ٰ بے خبر ہول جیسا کہ کو نی شخص ما دشاہ برعاشِق ہوا وراس کے جال ہراینی نظر بند کی ہو۔ اُور ایسامستغرق الحال ہو کداُس کے دِل میں آدابِشُلطا نی بجالانے کاخیال تک نہ آئے۔ اُور چونکہ اِسے مے درویش انبیار علیم السّلام سے متوارث نہیں اِس لیے مجدُوبِ محصٰ ناقِس مورة بير وتابير وين المرفض اختك ، بي جذب وبيدا تراس كازُ بدوعبادت مين وقت بسركرن كاعشق السامي عبساككو في شخص یارداری آداب تناما مذہبی بین شغول رہے۔ اور اسی کومقصور سمجھ کر جال بادشاہ سے بے حظ و بےلضیب رہے۔ اس قسم کے دوش بھی نا قِص ہوتے ہیں قیم شّوم مجذُوب سالک ہب کا جذب لوک بر مقدّم ہوقیم ٹیجارم سالک مجذُوب کہ اس کاسلوک جذب بریقتم ہو یہ دونوطریقے انبیا عِلیهُمُ السّلام سے توارث ہیں ۔اُورمشارُئِ عظّام اُوروار نان انبیا علیهمُ السّلام کانفیب بہو یہ دونوطریقے انبیاعِلیهُمُ السّلام سے توارث ہیں ۔اُورمشارِئِ عظّام اُوروار نان انبیا علیهمُ السّلام کانفیب كاحشول، قطع نظر دُوسر ہے اسباب سے ۔اگر ملجا طِسلسلہ ديجياجائے توخاندان فشنبند بيلن جذب سُلوك ريمقدم ہے ۔ ان كو بتوجه قلب مُرتداوًل جذَب عاصل مو تاہے۔ اُوروُہ مُرتد کی شش سے منازل سلوک کو قطع کرتے ہیں لیکن اِس جذب کوزوال کا خطرہ ہے۔ کیونکہ اس جذب کا حصول تبسس و جرتلب سر شدہ ۔ آر بیر کے علیحدہ ہونے بروم معنی بھی مفقود ہوجا آہے۔ اور خاندان جِشتيه قادريين سلوك كے بعد جذب آباہے أور اس كانصول اپنی شقت أورکسب سے ہو تاہے ہیں وُہ جذب گویا بطور ملکہ مزاج رسُوخ مکر الیا ہے اور زوال کا خطرہ نہیں رمتہا۔

ا ہے۔ ہمدکارم زخو د کامی مبر بدنامی کرشید آخر نہاں کئے ماندآں دانسے کزو سازند مخیلها یعنی میرسے سب کام خود کامی اور مُراد طلبی کی وجہ سے بدنامی اور نامُرادی کو پہنچے ہیں میری طاعات اُور سادسے کام میری اپنی مُراد اُور مقصُّود کے بیے ہیں۔ طائفہ ُ عُشّاق کے ندم ہب ہیں طلب مُراد ایھی جیز پنہیں۔

یشخ کلیم اللہ جہاں آبادی نزع کے وقت ریشعرور دِ زبان فرماتے تھے۔

یں ہمہ ، غبب بہ خاطر عُشّاق مُدّعا طلبی است سنخلوتے کہ منم یا دِ دوست بےدبی است درجہ ، پی ماطلہ کر بنہ سیمُتْ ق کردل رغوار آنہ سرماح خلورتہ میں مُوں وہاں دوسیہ کی مادیھی ا

(ترجمہ: متعاطلب کر نئے سے عُشّاق کے ل برغُبار آیا ہے میں جب خلوت میں بھوں دہاں دوست کی مادھی لیاد ہی ہے۔) یعنی ذِکرمین تبرینبدتیں ہیں اِتّق ذِکر، دَقَم ذاکر، سَوَم مٰدکور میں اِس تَبْسیت سے باہز کِل ٹیجا بھوں ۔ ذِکرو ذاکرو مٰذ کُور کو بجُب زواجد کے اور نہیں جانیا ۔

یں . قولہ نہاں کئے ماند ایز بعنی میرے سینے کے اندرخون در حاکی دار دگیراً ورورُ و دِنجلّیاتِ گوناگوں سے ایک مخل رحی مُو تی ہے اُوراَنجُن بنی ہوئی ہے۔اُورظا ہرہے کہ محفلانہ باتوں کا رازمستوُر نہیں رہتا۔ اِسی کیفیّت کے مُناسب خواجہ حافظ صاحِبْ نے ایک کے حکم دسنہ مایا ہے ے

در اندرُونِ من حنته دِل ندانم کبیت که من خموشم و او در فغان و درغو غا است ترحمه به مجھے علوم نہیں که مجھ خته دِل کے اندرکون بساہ وَ اسے کہیں توخاموش نُوں اَوروُہ فغان وغوغامیں ہے۔ ، ۔ حضُوری کر ہمے خواہی از و غائب بشوحافظ متی ماتلق من تھدی دع الدنیا وامھِلھا

یعنی أے عافظ اگر حصنوُرد وام جا بہتا ہے تو کبھی اس سے نمائب ندہ اور اپنی کسب و شقت سے دِل کو دوست کے ذکر میں میں خول رکھ ۔ ذِکر کے بھی چندطر لیتے ہیں ۔ وِلُ غافل و ذبان شاغل ، یہ ذکر تعلقہ ہے اور اہلِ دِل کے نزدیک کچھ و قعت نہیں کھتا کیونکہ زبا بھض معبر ہے ۔ اور مدارِ کا دمجل ورُ و دِمعانی برہے اور وُہ قلب ہے ۔ دوّم یہ کہ غفلت و تعلی مساوی ہوں بعنی دِل کبھی ذاکر ہوکھی نہ ہو۔ اِس کو ذِکر تعلی کہتے ہیں ۔ اور اِسی وجہ سے قلب کو قلب کہتے ہیں کہ ایک حال برنہیں رہتا ۔ بلکہ اِنقلاب حالات کی وجہ سے اس بیتہ کے مشابہ ہے جو ہوا سے اُلٹ بلے طی میا ہو یہ وہ میں کہتے ہیں کہ ایک میانی نہیں دیم اسے اُلٹ بلے طی دہ ہو اِسے اُلٹ بلے میں کو بہنچ ا ہے ۔ وَکر مُورِ حَرِی کہتے ہیں۔ یہی ذِکر بہتر وَخی واضی کو بہنچ ا ہے ۔ وَکر مُورِ حَرِی کہتے ہیں ۔ یہی ذِکر بہدر برج فی واضی کو بہنچ ا ہے ۔

کتب بلوک میں ذکر کے اقسام اور و قائع ، لوائع ، لوائع اور طوالع کی تشریح ہیہے۔ ذِکرِلسّان اور ذِکرِنفسّ ، یہ خیالی ذِکریِن ذِکرِقلتّ بعنی صنور کجی مع صنور بالخلق بالسویہ۔ ذِکرِرُ و قطع عنی صنور کجی مع الغلبۃ علی الصنور بالخلق بعنی ذِکرِقلب میں صنور کی اور حنور باخلق برابر ہو تا ہے۔ اور ذِکرِرُ و میں صنور کجی غالب اور صنور بخلق مغلوب ۔ ذِکرِشِر ، اِس میں صنور کی ہے مع نسیان صنور خلتی کے بعنی مخلوق کو مصلا دینا۔ ذِکرِخِفی و مصنور بجی ہے جس کے ساتھ صنور رہی کا علم مجی ہو تا ہے۔ دِکرِ اَخْلی وُ وَصنور بجی ہے۔ بیں سے جس کے ساتھ صنور رہی کا علم مجی ہو تا ہے۔ دِکرِ اِخْلی وُ وَصنور بجی ہے۔ بیں ہے۔ بیر بیری ہو بیری ہے۔ بیری ہو بیری ہے۔ بیری ہے۔ بیری ہے۔ بیری ہو بیری ہے۔ بیری ہو بیری ہے۔ بیری ہو بیری ہے۔ بیری ہو بیری ہو بیا ہو بیری ہو بیا ہو بیری ہو بیری ہو بیری ہو بیری ہو بیری ہو بیری ہو بیا ہو بیری ہو بیری

حضئور كالفي علم نهيس بوتا ـ

وقائع، جمع ہے واقعہ کی اُوریہ وُ ہ احوالِ غیب یہ بہت سالک ذِکر کے وقت نینداُ وربیداری ہیں مشاہدہ کر ہاہے بوحالتِ نیند ہیں مشاہدہ ہوں اُنہیں رؤیا کہتے ہیں اُور جو حالتِ بیداری ہیں مشاہدہ ہوں اُنہیں مکا شفہ۔

لوائتح جمع ہے لائحہ کی حوظمُوْرِانوار کا مقدّمہ ہے جیسےطلوع آفتاب سے پہلے محلّ طلُوع روش ہوجا ہاہے۔ طوالع اُن ظمُورِانوار کو کہتے ہیں حوفکراُ ور ذِکر کے وقت سالک بینطا ہر ہوں۔ توائح آگر طبدی جلیے عباتے ہیں۔ لوامع مجھو مظہرتے ہیں اُورطوَ الع محیُّدِ زمانہ مطہرتے ہیں ۔

تربی سے مُرادِ مِعنوی دل ہے جوجقبقتِ جامعہ اُورنفس ناطقہ ہے، یذ در صنوبری کہ اِس مضغہ کی حرکت جضوُرد اِم عنوی معنوں میں سے مرادِ جمعنوں دل کے جوجت جامعہ اُورنفس ناطقہ ہے، یذ در صنوبری کہ اِس مضغہ کی حرکت جضوُرد اِم عنوی

كے بغیر ہیچ ہے اُوراس پر اِكتفاكر نافخۇل ـ

بیلامضرع پڑھنے سے بظاہرایک شبہ وارد ہو تاہیے و شارصین نے بھی ذکر نہیں کیا ۔ وُ ہ یہ ہے کہ صنوری اُوراس سے غائب نہونا ایک ہی جیز ہے بینی اگر توصنوری جاہتا ہے توصنوری کر اُور قدرے تغارّ ہو شرط و جزا کے مصنے میں ضروری ہے نہیں رہتا۔ اسٹ بہ کا دفع اِس طرح معنے کرنے سے ہو تاہے کہ صنوری سے مُراد ملکہ دوام صنورہ ہے ۔ اُور ملکہ ایک قوّتِ اسخہ ہوتی ہے جو کسب و شقّت سے بیدا ہوتی ہے ۔ جیسے کوئی شخص اوّلاً مسائل جُزئیر نوکو نوکِ زبان یا دکر لئے کے بیے اُن کاسلہ ا ورد کر سے بو نہ رفتہ اُسے اِسْ علی کا ایسا ملکہ ہو جا تا ہے کہ زائل نہیں ہوتا ۔ بھرو و وان قوا عد کا اجرار ہرز مانہیں کرسکتا ہے ۔ ایسان کوہ صنورہ ہوتا ہے ورد کے دول کا متورہ نوا معی فرر باک آس صفوصلی الدیملیه و آله و ترکی وجہ سے تھا۔ اُس زمان سعادت نشان کے بعد اِس مقصد کے صفول کے بیے مشارِنخ طرفیت نے مختلف طریقے اِسٹر اُج کیے۔ اُور و آبی اگر جہوار ثب بنی ہوتا ہے اُور اِسی شمع میقتبس لیکن بھر بھی تبی کا تنزل ہے۔ ظلیت اُور عنیت میں تفاوت ہے مصرع تانی متی ها تلق هن تھوئی الخ کامینی ترید تھا تہ (اگر تواس کی لقا کا اِدادہ کرتا ہے تو دُنیا کو ترک کر دے کو یا لقائے مجبوب کے لیے ترک و نیا و ما فیما شرط ہے جس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ جسے نماز سے قبل وضو تشرط ہے۔

## ملفوط-۱۹۴۷

اِس واسطے کہ وُہ دوست کے نیرکوئی اِندسمجھتے ہیں۔ رنج ۔ اِحت اُن کے بیماں مکیساں ہے جبسیا کہ مولاً نَا فرماتے ہیں کہ غزلتی دریا کے بیماں مکیساں ہے جبسیا کہ مولاً نَا فرماتے ہیں کہ غزلتی دریا کے بینے نلاعم انتواجی میں ڈرید وبالا ہے جب کی میں مراد ہے۔ اور زیرو بالا سے جس میں مراد ہے۔ اور زیرو بالا سے جس میں مراد ہے۔

اِس تمام تشریح کے بعد صُور یُف فرمایا کہ جو آدمی بمبینہ حصولِ منافع و نیاوی ہیں لگارہے اس کی شال اس شکاری کی س جو بمینیہ شکار ہی کی ناک ہیں لگار متماہے کہ رہی ہوجائے اور و ہی ہوجائے ۔اور اِسی تلاش ہیں سرگر داں رہتا ہے نیوشا و ہولوگ جنہوں نے ہرآفل اُور فانی جیزے مُنہ موڑ کر اسی ایک باقی ذاتِ احد کو قبلہ کو جہ بنایا۔

مترجم کہ اسبے کہ آل جنائے کے اس ارشاد کی مناسبت سے صفرت مولایا جامی کے صب ذیل اشعار پر اِختدام کر آنجول و دلا تا کئے دریں کا خ مجی ذی کہی ماسن پر طفلاں خاکب ازی خلیل آما در ملک یقیں زن نوائے لا اُحب اُلا فیلین زن اُنے دِل تُوکب بک اِس فانی دُنیا کے مجازی مل بین بجی کی طرح خاک جیان ارہے گا بصرت ابراہیم خلیل لنہ علیا لسلام کی طرح ملک فیمین کا دروازہ کھٹکھٹا تے ہوئے لا اُحب اُلا فیریش فرک بونے والوں سے محبت منیں رکھتا ) کا نعرہ لگا۔ وصلی الله تعالی علی خیرخلفته سیّدن المحترب والمه الطاهرين وانتباعه الکاملین والحمد لله دیالعلمین ۔

# ون الذه

كلاً المُعلوكي كالحلام

يعبى فُلامَدُ لَقَرْعِلَامُ رَمَانِ آبَةِ مِنَ النَّالِرَ عَانَّى مِ النَّتِ مَرِّلاَ سَيْدُناهِ مَقَدْنا تُصَرِّرُوا بِمِكِيرِ بِهِ مِلِي مِنْ أَقَ صَاحِمَتُ اللَّهِ كُولِرَّهُ مَرْلِفِ

رلازال ينيرقلوبنا بعلومه ويقرعيوننا بمنطوقه ومفهومه ولازالت اشعة عله يستنيرمنهاكل فاضرنبيل

حفُّور مُدُّوجِ الشَّانِ نِهِ مِحْمِ السَّلِيهِ مِينِ بِوقتِ مِعاودت از زيارت حضرت با با فريْنِكر گنج رحمة التّدعِليه الْحَجْر بِعَمَانِيدَ لا مُوركِيجِّيبِ وَنَّ سالانه عبسه بنتنظمين کي اِنتجابِرِ شامِرعُلِمائِے کرام کے سامنے فرمائی اُ وربندہ حلقہ مگرشِ بازگاہ نے برائے افادہ واستفادنہ اہلِ علم وعزفان طبع کراکر حضور کے ملفوظات کے ساتھ شامِل کر دی ۔

لِمتُ حِواللهِ الرَّحْمِنِ الدَّرِحِ فَي اللهِ الرَّحْمِنِ الدَّرِحِ فَي اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّمِ اللهِ المَّامِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيْمُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّدَمُ عَلَى مِن الزلَ

قيه عَزِندُزُعَلَيْهِ مَاعَنِتُ عُرِفُصُ عَلِيُكُو بِالْمُؤُمِنِينَ رَوُّرُثُ تَحِيُوُ اوعلى اهل بيته وعترته المطهرين بتطهير واصحابه واحبابه الزين هُمُ الشِّدَاءُ عَلَى اللَّفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ الفازة منه بفضر لجسيم وعلم عيم فاوليّته في اخريته في اخريته في الميتينا الثبوتية في قوله فاوليّته في اخريته في اوليّته كمان ظهورة في بطونه وبطونه في ظهورة بشيئيتنا الثبوتية في قوله إذا الرَّدَ شَيْئًا النَّي تَقُول لَه كُنُ والوجودية بقوله قَيْكُون دواتنامع مكامن استعلا اتها في الحضرة العلية خرَّا وفيضه الاقل سكمان وجوداتنامع لواحقها في عرصة العين المكتب كساء وَمَا نُنَزِلهُ وَالزَّبِقَ لَرِمَّ اللهِ عَلَى المُعَلِين المَعْمَالُ والمَعْمَالُ والمَعْمَالُ المنافية في مناعلينا لامنه كمان منه لا منافي المنافية والمنافية والنافية والمنافية والنافية والنافية والمنافية ولينافية والمنافية والمن

له پاک اُور مبند ہے وُہ ذات کہ اوّل ہے اُور آخرہے اُور ظاہرہے اُور باطن ہے اُور اُسے ہرچیز کاعِلم ہے ۔ اُور درُو د اُور سلام اُس ستی ا يرجب كى شان بين نازل بَوَا يُحَرِنْ يُزْعُكَيْنِهِ مَا عَنِيتُمْ أَلْزِرُال هِاس بِرُهُ ، وقهاد سے بِن نُقصان كا باعث بواور وُه نهايت نُوامشمند ع تهاری عبلائی کا دروُف درجم ہے مومنوں کے بتی میں ) ورصور کی اہل سبت اورعِرت برِ جوجھور کی تطہیر سے مطهّر ہیں ۔ اور آپ کے اصحاب اور ا جاب برج آت کی معیّت سے مشرّف ہیں سیخت ہیں گھنٹ ریواُ ور مہر مان ہیں ماہم حضور کے اِستفادہ سے اُور حضور کے ضرح جیم اُور علم عمیم کی بدولت حضُورً کی اوّلیّت آیے کی آخریّت میں اور آخریّت اوّلیت میں مندرج ہے جس طرح آیے کا ظهُور لِطُون میں اُور لِطُون ظهُور میں ٰ مندمج ہے۔ ہماری مہتی کا ثبوُت حق تعالیٰ حبل شانہ کے قول کن سے اور وعُودِ ارشارٌ فیکوُن سے نابت ہے۔ ہماری مہتبال لنتعالے کے علم دے یم میں اپنی خفی اِستعدادوں کے ساتھ اُس کے غیبی خزائن اُور فیض اقدس میں حاضر ہیں۔ اُور سمار سے خارجی وجُو داپنے لوازمات کے ساتھ عالم دُنیا کے میدان میں اندازہ اِلٰہی کے مُطابق وجُود کا مباس میں کراُسی کے فیضِ مُقدّس سے قائم میں بیں اُس کے فیضِ مُقدّس کا منشار ہماری اِستعدادیں ہیں جہم برخِلہُور پذیر ہوتی ہیں نہ کہ اُس کی ذات برِ۔ اُس کا اوّلین خلہُور استویٰ علی العرش ہے اُوراُس کی شان تا نی وُه سِحِس كى بشارت اُس كے إرشارٌ وَمَا اَدْسَلْنَاكَ إِلَّا وَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَمِ نَهْ بَينِ بِهِ عِلَآكِ وَمُوعالم كے لِيے رحمت) بين موجُوبسِأُور اُس کی آخری رحمت کاخلو راُس وفت ہو گاجب کہ اُس کی اجازت کے بغیراُس کیے حضُور میں کوئی سفارش نہیں کرہے گا بھارسے حضُور صلی لنگہ علیہ وسلّم جیساکہ اللّٰہ تعالیٰ کی نوُری مخلوُق میں سب سے اقول ہیں اُسی طرح إذ ن شفاعت میں بھی سب سے اقول ہوں گے ۔ باعتبارِ ظهُورِ خارجی ۔ آتے خاتم النبیّن ہیں اُوراسی وجہ سے آپ کی مثل اُور نولیے رہامکن ہے کیونکہ جس طرح اوّل نانی نہیں ہوسکتا ۔ نانی بھی اوّل نہیں ہوسکتا رہیں جس طرح الله تعالى كانتريك بونام ن حيثُ الذّات مُمكِن نهين اسي طرح التصفيت متى الله عليه وسم كاناني بونام جيث الصفات نامكن ہے ۔ ميامر وانتع ہے کہ معلّوم اللی تحت قدّرت نہیں جیسے کہ خُو د ذات وصفات واجب الوجّود میں نتیجہ یہ نکلا کہ مسلہ امکان وامتناع کذب کی اضلت كے بغیر صنور كى نيطير كا امتناع واضح دلائل سے نابت ہؤا اللی بہیں حقائق اشیار كماحقّہ و كھلاد ہے۔

حمد لبے حداُس رہے کریم و رحمان درحیم کے بیے کہ جس نے بعدالو تُورتم کو انٹرن مطالب اُ ورافضل مراغب ربعنی علم کی ذہبا واظهارِ فِسْيلت سے بقوله تعالیٰ قُلْ هیل کیئه تَوْی الَّذِینَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّکِنْ یَنَ لَا یَعْلَمُوْنَ وقوله تعالیٰ وَمَا یَعْقِدُهُ کُ الَّا الْعْلِيمُونَ ۚ ﴿ وَوَلِهُ تَعَالَىٰ إِنَّهُ مَا يَخْتُنَّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ فِالْعُكُ لَمَاءُ وقوله تعالى في ايحا بالإراميم عليه السّلام ان عليه والعبّ کل علیہ مِتماز فرمایا۔اُور درُُود بے عدّاُس رؤف رحیم برکہ جس نے اپنی مجتمد رحمت وراُفت اُور محمّلہ عنایت و شفقت سے بقولہ علىبالسّلام فضل العّالوعلى إلعاب كفضلى على الدّناك ونوازا - إس بي ثرك نبيل كرشرفِ صفت تجسب تشرف وصُوف ہوَ اکر ہاہے ٰ۔ اُورعِلم مقابل جہل مُج نکہ صفاتِ الہیہ واجبتیہ سے ہلذا فِسٰیاتِ عِلمی برِ کوئی بڑیان قائم کرنے کی ضرور میعلوم ہند ہوتی حسُن و قبح اشیار شرعی مو بهرکیف بیان مذکور بنا برمسلاک مهردوفریق امل نقل و عقل علمی فضیلت کے لیے کا فی ثبوت ہے بیٹو نکہ جميع علوم كالصاطه خارج از قدرتِ عبد ونامكن ہے المذااہم العلوم وتهتم بالشّان علم مين علم دين كى طرف توستر اوّ لأصروريات ميں سے سمحھی جاتی ہے یعُوِیٰ کدائس انٹرف الانواع مہوُ رالوطن صنرتِ إنسان کا اپنی اصل ٹک رسائی کا یہی ذریعہ ہوسکتا ہے نہ علُومِ عقِلیہ محصنہ مِثْلاً مبدار فیاّ مِن صَبّحانہ' وتعالیٰ نے اس غریب مُسافرسب سے بیں ماندہ وہمجُورْتر کو وطنِ اصلی میں ہنچنے کے لیے ہرایت فرمائی کەخىردار کھاں تو اُور کھاں میں ۔ کھاں ستی اُور کھا نیستی ۔ نالو د کو کیا مجال ہے کہ بذاتِ خود کچیے دِکھاسکتے ۔ ناچ نیٹ مولاا داکر سکے وہ م نوُدُ ناچیز ہے بغیرامدا دو توفیق ہماری کیا کرسکتا ہے۔اگر کھیے توفیقِ خدا دا د کے بھ<sup>ی</sup> ہے ہوسکے تو ہرعاتیخص فردا فردا صرف اپنی کا دانی کو حضر سُلطان بغيني بهاري عالى جناب مين مت بيش *كميسے كيونك*ه ناقص أورر دى متاع بذاتِ خود درصُورتِ عليحد گي اِسْ قابلنهيں وتي كر<del>يث</del> مُطان بیں بیش کی جائے ۔ البقہ عیب بیش کاہم ہی تجھے ایک آسان داستہ بتاتے ہیں ۔ اپنی اسمعیوب اُورردی رخت کو درضمن جیّد وعمُّدہ متاعوںاُ ورزختوں کے ہمار سے بیش کر ولیعنی اپنی ردّی اُور ناقِصه عبا دت و بندگی کو انبیار واُولیاً وملائکہ کی عبادات میں شامل كرك صيغة جمع إِتَاك نعبُكُ وَإِنَّاكُ لِشَرْتُعِينَ عَمِن كرور

ہمادی تربعیت منز لدکامسلہ ہے کہ جب اجناس مختلفہ کو ایک عقد ہیں بیع کیا جائے اُور پھر بیض انتیار کاعیب ظاہر ہو تواس صُورت ہیں مُنٹری یا توسادی چیز کی کو واپس کر سے یاسب کو رکھ لے ندید کدر دی کو واپس کر سے اُور اچھی کو رکھ لے جب بندسے کے حق ہیں ہمادی تربعیت صرف رقتی کا وربعی جیز کے واپس کر نے کا فیصلہ نہیں دیتی توسطان الکل ومولی الکل کی نتان خداوندی سے زیبا نہیں کہ ردی عبادت کو واپس کیا جائے بلکہ ہی زیبا ہوگا کہ سب کو منظور کیا جائے۔

حضات مہمین ایرائی تمثیل بطور مشت منونہ خوار و یکے از ہزار صرف اِس غرض کے بیبیٹی بفدمت کردی گئی ہے کہ بیٹابت ا جوجائے کہ بغیر علم دین تعلیم شارِع ایسے راستہ کاعلوم کرلینا کہ جس سے اپنے خالق کی رصاحات کی جائے یا وطن اصلی تک بہنجا جائے ، نامکن ہے بغیر علم کے اِنسان کو یا مُردہ ہو تا ہے ولنعم ماقیل کے ۔

> له فرمادیجئے کیا برابر ہوسکتے ہیں علم والے اُور وُہ جوعِلم نہیں رکھتے کا ان کوعلم والوں کے بغیر کوئی نہیں جانآ علیہ بے شک فُداسے علم والے ڈرتے ہیں کا میں علم والا مُوں اُور سرصا حِب عِلم کو دوست رکھتا مُوں ہے عالم کی فِنسیات عابد ہر ایسی ہے جیسے میری تم میں سب سے ادبیٰ ہر۔

اتی گئیل میں موت سے پہینے موت ہے اور جُملا کے اجماع قبروں سے قبل قبری ہیں اگر کوئی اِنسان علم سے زِندہ نہ ہو تو ن مُردہ ہے اُور قیات کے اُٹھنے تک اُس کے بلیے کوئی زندگی نہیں ۔ وفی الجهل قبل الموت موت لاهله فاجسامهم قبل القبور فتبور و وفی الجهل قبل المعتبور فتبور فلا و فی الجهل المدور فت و فی المدور ف

دينع الم كطلب بُرُسلان برفض ہے۔ قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم طلك العلم فريضة على كلمسلم قال الله تعالى فَكُولًا نَقَرَ مِنْ كُلِ فِي وَقَةٍ مِنْهُمُ مَطالِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ وُ افِي الدِّي يُن وَلِيُنُذِر رُوُا قَوْمَهُمُ مُ إِذَا الجَعُوُا اللَّهِمُ ملاحظه فرمانے برہرد وجلس کے اہل بینوشنو ٌدی ظاہر فرمائی اُورسلسلة تعلیم والے گروہ کو ذاکرین برتر جھے دی اُور فرمایا کہ انتہ ابعث ہے علما میں ہتنتے ومنصب علمی مبغوث ہوًا ہوں ۔اورگروہ اہل علم کونٹیر ب شمولیّت بخشا اُوران کے پاس حکوس فرمایا۔ یونس بن میں سے مروى بكر كم أخضرت ملى الله عليه وسلم في فرما ياكه الحديد عالم لا والشرلج اجة وَمَنْ يُنْ دِو الله وبه حَيْرًا يُفَقِّها فَر في الدِّيْنِ وايضًا خيارا متى علماء ها وخيار علماء ها فقهاء ها يهتري أمّت عِلما بين أورعلما وسيركزيوا بإفقاب فهم ہیں۔ آبیتِ مٰد کورہ وحدیث بذاسے تابت ہؤا کہ اہلِ قرآن واہلِ حدیث میں سے برگزیدہ گروہ اہلِ فقاست وفقہا کرام کا ہے يعني وقرآن وحديث ميسمجه وفقامت مو بخلاب خيال إمل زما ندموده كه فقها ركومتفابلِ ابلِ قرآن وحديث تطيرا تسيم بروايي سخشر انرخ مروى بكر تصور عليه القتلوة والسلام نف فرمايا التفقية في الدين حق على كل مسلم الا تعملوا وعلموا وتفقهوا ولات وتواجهالاً والمورم الشيخ سرروايت م كرض ورنوى عليه الصّلوة والسّلام في فرماياكه ماعتمالله بشيئ افضل من فقه في الدين فقيه واحد اشد على الشيطان من العن عابد و لكل شيء عماد دعماد الدين الفقه و ايضاً العلماء ورشة الانبياء والضاللانبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهلاء فضل درجة يسيدنا على كرم الله وجه فرماته بي - العلوجيومن المال العلوي وسد وأنت يحرس المال العلوح الموعليك والمال محكوم عليه مات خزائن المال وبقي خزائن العلواعيانهم مفقود لاواشخاصهم في القلوب موجودة وطالب علم وينى كاشان قولة عليه السلامران الملتكة لتضع اجنحته الطالب العلمريضا بمايطلب طلباركوني كتابت سيكافي جعته صلى كرنا ضرورى معدة وله عليه السّلام قبين والعلم بالكتاب وايضًا استعمل يداك كاتب كواشكال حروف له مِرْسُلمان بِطِلبِ عِلمِ فرض ہے للہ اِن سُلمانوں کے مرفرقہ سے ایک گروہ کیوں جہاد برپنہیں نِکلا ماکہ رباقی ماندہ) دین حاصِل کرتے أوراینی قوم کو واپس آنے برڈراتے ماکہ وُہ اِحتیاط کریں ۔ سے خیرعادت ہے اُدر شرلجاجت اُور جو شرکو خبرسے بدل ڈالے منظامت فی الدّین حاصٰ موتی ہے میری اُمّت کے خبار عُلما ہیں اور عُلما رکے خیار فُتمار ہیں۔ کا یہ فقامت فی الدّین مُرسُلمان برواجب ہے خبرار عِم يرْهواَ وريرُها وَ اَورفِقه عاصِل كرواُ ورجابل موكرمت مرو ۔ هے الله تعالیٰ کے نزدیک فقاہت بی الدّین سے افضل کوئی جیز نہیں ۔ ایک فقیہ، شیطان برہزار عابدسے زیادہ سخت ہے۔ ہر چیز کا ایک تُون ہے اُور دین کاسٹوُن فِقہ ہے عُلمارانبیار کے وارث بہں اِنبیاً کے بیے علمار پر دو درجے ہیں اُ در عُلمار کے بیے شہدار پر ایک درجہ۔ لا علم مال سے بہتر ہے کہ علم تیری تفاظت کرتا ہے اُور اُلُو مال كى عِلْمَتِهِ رِجاكم بِ أور مال محكوم مال كے خزانے مرف كئے أور علم كے خزانے باتى رہ گئے۔ ك ابل علم كے اجسام مفقود ہيلكين أن کنے وات دِلوں میں مومجُ دہیں۔ کے ملائکہ طالبِ علم کی راہ میں ئیر بجھا تتے ہیں۔ فی علم کو کتابت میں تقید کر والبنے ہاتھ سے مکھقو۔

إس يرازجانب فقيرت

بهرآن که غیرست نیست موجود بخود آعن از وسم انجسام کرند حضات طلبارا آپ صاحبان میں سے سی صاحب کو اگر جذبر ازلی نے بہان تک رسائی نصیب فرمائی تو پیر طبعاً نوُد بخود بن نیاز مند کے بہلے سوال منجا سوالات رسالہ فتو مات الصّحد میتعلق لمیت ترتیب سرکوٹ بتی الفت ست ست ست و سنت النج کا جواب منکشف ہوجائے گائے کھا اہل اسلام بریدلیل قولہ تعالی لِلْفَقَرَ آنے الَّذِینَ اُنْ عِبِرُوْافِیْ سِبدیْلِ اللّهِ طلباعلم دینی جمایت تعلق به کی خدمت حسب توفیق واجب ہے۔

> ر. انزی معروض بحضرتِ طُلباً

آب صاحبان مے حدیث شرفین استمالات مال بالنیّات کو بخوبی مجھا ہوا ہے۔ اِس کی تعمیل نهایت ضروری سمجھیں مِباداکہ فُدانخواستہ فسادِنیّت (حدل مرارم نهی فی الاحادیث کی وجہسے اس عروہ قصویٰ ورلوہ علیا سے گرحا میں اُور برجائے حصُولِ مرضاة فُداورسُولُ مور دِسخط وغضب ہوجائیں۔ والسّلام۔

صرت قبلة عالم سيرنا خواجه بير مهم على شاه صاحب گولروى قديس كا مختری ہے الیجی فی کام الیجی کی بہت کہ طیتہ کی تشریح اُور مسکد وحدت الوجُود کے بیان ہیں ہے ۔ جو حضرتُ نے نے اے میں کی محمد کی محمد کی تصنوعے شہور عمولا ناستہ عبدالرحمٰن صاحب مرجُوم کی کیا ب کامۂ الیت کے جواب میں تحریم فرمائي يشاه صاحب يكصنوي نيصئلة وحدت الوثج دكوكلمة طيتبه كامدلول ثابت فرماكرتمام أتمتث مجترتيكواس كشفى مسئله كيے ساتقه كلقت فرماديا تعابيصتر بیرصاجب نے اپنی فدا دادعلمی وعرفانی قابلیت سے مذصرت شاہ صاحب کے اِس خطرناک نظریہ کی تردید فرمائی ملکھ شوفیائے کرام کے مسلاکھے مُطابِقً نُستَاه مَدُوُده کی ایسی مرّل تشریح فرمائی جوارباب علم و ذوق کے کیسے خضر راق ہے ۔ کتاب کے خرم صوفیائے دیجو دیکے طراقیۃ سٹوک توجہ کوغمُرہ انداز میں بیان فرماكر مركار دوعالم استحضرت صلى الشيطييه وآله وسلم كي فنصر سيرت طيته كالهي ساين فرمايا سيء ١١ الصفحات ميشتل تليسرا الديش حس مين عربي أور فارسي کیعمارات کااُردُ وترحمه کر دیاگیاہے كريكاب صنري حرابن مريم كيزنده آسمان رتشريف لي حافياً ورقيامت كے قريباب زمين ريزوُول فرانے كيومنوع مريتران **كل كهمكريم (** شنت كى روشنى مېرىخركر فرمانى كئى أدراس مېرختم نېزت جىيىيىتىقىقە أوراجماعى ئقىيدە كے تعلق تمام اعتراضات أورشكۇك <sup>و</sup> شُہات کی مدّل تردید تحریہ ہے۔ ۶۷ صفحات مُشِعَلَ تیسرا ایڈیش و المراج المطبقة كي على المراج كالميتفقة فيصله ہے كرحياتِ مسيح عليه السّلام أور ختم نبوّت كيوضوع براس بے مرتقبول ہے۔ بسرم صفحات یانجوال ایڈیش م اعلا و كارموالله كيكتاب ومأاهل به لغيرالله كتفسير بي يسرت نيمسائل ندرونياز سماع موتف، استداد العمله اولیائے کرام کو نهایت شنگستاندازمیں بیان فرمایاہے اُوران مسائل میں اہلِ اِسلام میں جواِختلافات مدّت سے <u>چلے آہے ہیں اُنہیں اِعتدال واِنصاف کے ساتھ ختم کرانے کی کو سِئٹٹ ڈوائی ہے ۔ 174 صفحات، یا نجوال ایڈ کیٹن</u> و الما تا بنابُ الشيخ الشيخ الموادر تحريات كالمجون مير تواب نه قتاً فوقاً لينه اجاب أورتع لقيَّين كي طرف تحرير فرطك ان بن بت سے مسائل شریت وطرافیت کاحل وو کو دہے۔ اس كناب ميں مخالفين كى طرف سيحفرت بركئے كئے ان دس شكل سوالات كے جوابات ديئے { گئے جن بر مخالفین کوبہت نازتھا ۔ کتاب کے آخر میں حضرت کی طرف سے پوٹر چھے گئے بارہ سوالات بھی درج ہیں جن کے جوابات مخالفین آج تک نہ دیے سکے۔ م اپنی اس تصنیف نطیف میں حضرت نے خلافتِ داشدہ کی تھانیت کے ساتھ ساتھا ہل ہتے گڑا ے کصف**یب کی وسلیعہ** } کے فضائل کوازر فئے کتا جسنت انہمالی متوازن انداز میں ثابت فرمایا ہے۔ یہ کتاب توازن و استدلال مسلك كانسام كارسے. فارسی زبان میں بھی گئی یہ کتاب صرت قبلهٔ عالم کی طرف سے مرزائیت کی محل ترد ید مرشق ہے۔ اسکے علیقتهم اعلیقتهم کی مندرجات کی تفصیل پیلیتنمسُ الهدایر ا ورسیف بیشتیا کی کے عنوان سے شائع شنُدہ کتا بول کی صوت اُر د وزبان مین فطریام پر آ چی ہیں -اب اصل کتاب فارسی تھی فارسی وان حضرات کیلئے شائع ہو حکی ہے اور دستیا ب ہے ۔

و المعالم الم ا مراه العرف العرف العرف المادنان أوررُوها في كيفيّات سے بحر نُورِ منظُوم كلام مرضّع الدّيش - دورنكوں ميں آفسط طبا، المرام العرف العرف العرف إلى إ مِكَ كَابِيتِهِ. اِسْمَالِيهِ عُونِبِيرِ لُولِرُانْسِرِلِينِ، صَلَّع إِسلام أباد